# عراروں کے خطوط غراروں کے خطوط

غلامی کے خلاف کے جدوجہد کی داستان

# CHARLE CONTROL CONTROL

تالیف تدوین اشاعت سید عاشور کا ظمی



تحقیق مخطوطات تراجم سلیم قریشی

# ۱۸۵۷ء کے غراروں کے خطوط

غلامی کے خلاف کے جدوجہد کی داستان ۱۸۵۷ء کی جنگ ِ آزاد کی غد ّاروں کے خطوط کے آئینے میں

تالیف تدوین اشاعت سیدعاشور کاظمی تحقیق مخطوطات تراجم سلیم قریش



المجمن ترقی ار دو (بهند)، نئی دیلی به اشتداک انسٹی ٹیوٹ آف تھر ڈورلڈ آرٹ اینڈلٹر پچر

### سلسلة مطبوعات المجمن ترقی ار دو (بند) ۱۵۱۳

### © المجمن ترقی اردو (بهند) سن اشاعت :----- دوسر ا اڈیشن :----- دوسر ا قیمت :----- دوسر ا بیمام :----- اختر زمال سر درق :----- محمد ساجد طباعت :----- شمر آفسٹ پر نشر ز، د ہلی۔ طباعت :----- شمر آفسٹ پر نشر ز، د ہلی۔

#### تقسیم کنندگان:

### كنيدًا ميى:

1235, Radam St. Unit-10, Pickering, ONT. LIW IJ3 (Canada)

برطانیه میں:

The Book Centre Express House,

White Abay Road, Bradford BD - 8, W, Yorks U.K.,

Institute of Third World Art & Literature,

16 Windermere Road, London W5. Tel: (081) 567 6775

ISBN: 0-948977-25-6

#### ANJUMAN TARAQQI URDU (HIND)

Urdu Ghar: 212, Rouse Avenue, New Delhi-110002

Ph: 3236299, 3237210, Fax: 91-011-3239547

# نشانات

| ۵   | خليق الجحم       | حرف آغاز (دوسرا اڈیشن)          |
|-----|------------------|---------------------------------|
| ۷   | 11               | حرف آغاز (پہلااڈیشن)            |
| 10  | سليم قريثي       | وضاحتين                         |
| 19  | سيدعا شور كالظمى | گھرکے چراغ ہے                   |
| 2 m |                  | چنگاری ہے شعلوں تک              |
| ۸۵  |                  | غداروں کے خطوط                  |
| 199 | ں میں )          | انگریزوں کی خطو کتابت (انگریز ک |
| 271 |                  | اشارىي                          |
| ١٣١ |                  | كتابيات                         |

## حرف آغاز

## دوسرا اذيشن

اس کتاب کا پہلااڈیشن "اس گھر کو آگ لگ گئ" کے نام سے ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا تھا۔ دوسر ہے اڈیشن میں نام بدل کر "اٹھارہ سوستاون کے غداروں کے خطوط" کر دیا گیا ہے چوں کہ یہ کتاب بہت اہم موضوع پر ہے اور اس کی تیاری میں بڑی محنت اور دیدہ ریزی ہے کام لیا گیا تھا۔ اس لیے کتاب ہا تھوں ہاتھ بک گئی اور یا کچھ مہینے ہی میں اس کا پہلا اڈیشن ختم ہو گیا۔ اس کتاب کی بہت مانگ تھی لیکن بعض وجوہ ہے دوسر ااڈیشن اب تک شائع نہ ہوسکا اب جب کہ اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی، ہندوستان اور پاکستان سے بے شار خطوط آنے لگے تو ہم اس اڈیشن کی طباعت کی طرف متوجہ ہوئے۔

کتاب کا دوسر الویشن اتنی تاخیر سے شائع کرنے پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ کتاب سوفی صدی تاریخی ہے اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے مور خین کے لیے یہ کتاب ایک اہم مآخذ کا در جہ رکھتی ہے۔ غداروں کے یہ خطوط اور غدر سے متعلق الیں اہم دستاویزات وہی لوگ جمع کر سکتے تھے جونہ صرف ار دوزبان وادب دونوں کے ماہر ہوں بلکہ انیسویں صدی کی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہو اور جنھیں کے ماہر ہوں بلکہ انیسویں صدی کی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہو اور جنھیں ۱۸۵۷ء کے غدر کی تفصیلات سے بھر پور واقفیت حاصل ہو۔ سیدعاشور کا ظمی اور سلیم قریش صاحبان دونوں میں وہ تمام صلاحیں موجود ہیں جو اس اہم تاریخی کام کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اس لیے میر امشورہ ہے کہ مرشین اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اس لیے میر امشورہ ہے کہ مرشین اس کتاب کا گریزی ترجمہ بھی شائع کریں۔

خليق المجم

#### ، حرف ِآغاز

"اس گر کو آگ لگ گئی "بہلی باقاعدہ جنگ آزادی لیمنی > ۱۸۵ م کے ناکام انقلاب پر اپنی نوعیت کی بہلی کتاب ہے - اس میں انگریزی فوج کے افسروں کے نام ان ضمیر فروشوں اور ملک دشمن ہندوستانی جاسوسوں اور غدداروں کے خطوط ہیں ، جہنوں نے مقوری کی دولت کی خمنا اور ہوس جاہ و منصب کا شکار ہو کر وطن کو غلامی کی زنجیروں میں حکر دیا - جن زنجیروں کو توڑنے کے لئے تقریباً سو سال تک آزادی کے ہزاروں متوالوں نے سیمنے پر گولیاں کھا کریا چانسی کے تختے پر لئک کر جان عزیز کی قربانی پیش کی -

اس كتاب كے ليے مخلوطات كى فرائى، تحقيق ، ترائى ، ترائى ، ترتيب و تدوين ، سليم قريش اور سيد عاهور كاهمى صاحبان كا كارنامہ ہے - كتاب كى بہلى خوبى تو يہ ہے كہ اس ميں > ١٨٥٠ كے انقلاب كے بارے ميں ايسے جاسوسوں كے خلوط ، اردو اور انگريزى اخباروں كے تراشے اور اس موضوع پر لكھى كئى كتابوں كے اقستاسات پيش كے گئے ہيں جو اب تك ہمارى نظر سے پوشيدہ رہے ہيں - دو سرے كتاب كى ترتيب و تدوين ميں تحقيق كے جديد ترين اصولوں كى پابندى كى كئى ہے اور حقائق كا معروضى مطالعہ كيا كى ترتيب و تدوين ميں تحقيق كے جديد ترين اصولوں كى پابندى كى كئى ہے اور حقائق كا معروضى مطالعہ كيا كى ترتيب و تدوين ميں تحقيق كے جديد ترين اصولوں كى پابندى كى كئى ہے اور حقائق كا معروضى مطالعہ كيا كى تريہ عنوان سے سليم قريشى صاحب اور "گھر كے چراغ سے" كے زير عنوان سيد عاهور كاهمى كى تحريريں شامل ہيں -

قریشی صاحب نے خلوط کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ " انڈیا آفس لا بَریری لینڈ ریکارڈز " میں معفوظ ہیں - انہوں نے یہ تفصیلات بھی درج کی ہیں کہ خط کون لکھتا تھا ، کس کے نام ہوتے تھے - نخبروں کے خطوط عام طور پر اردو میں ہوتے تھے - قریشی صاحب نے بتایا ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کون کرتا تھا اور پھر یہ انگریزی ترجے کن کن افسروں کے ہاتھوں گزر کر کہاں پہنچتے تھے - قریشی صاحب نے بہت مختصر لیکن جامع انداز میں اس کتاب کے بارے میں ایم معلومات فراہم کردی ہیں -

سید عاشور کاظمی بنیادی طور پر شاعر اور انفاء پرواز ہیں - لیکن "گھر کے چراغ ہے " کے عنوان سے انہوں نے جو کچے لکھا ہے ، وہ ایک تجربہ کار اور اعلیٰ درجے کا ایسا محقق ہی لکھ سکتا ہے جس کی ہندوستان کی انسیویں صدی پر گہری نظر ہو اورجو حقائق کی چھان بین ، انہیں پیش کرنے ، ان کا تجزیہ کرنے اور بھران سے نتائج بر آمد کرنے میں غیرجانب دار ہو -

عاشور صاحب کی بیان کی ہوئی داستان میں کئی نام اور واقعات الیے آتے ہیں جو ماریخ میں ہم ہندوستانیوں کی رسوائی کا سبب ہیں - انہوں نے ایک طرف اگر برطانوی فوج کو غیر مہذب ، دہشت گرد اور درندہ صفت بتایا ہے تو دو سری طرف اُن ہندوستانی کرم فراؤں کے نام بھی بتائے ہیں، جو ہماری غلامی کا سبب بنے تھے - انہوں نے اپنے محققات مقدے میں بہت سے لیے اہم واقعات بیان کے ہیں جو عام طور سے ہماری نظروں سے پوشیدہ تھے - مثلاً کی ،اگست کا ۱۸۵ ، کو انقلابیوں کے ایک بہت بڑے بارود نانے میں اُگ گئ تھی جس میں پانچ سو سے زائد انقلابی اور حریت پند شہید ہوئے تھے - عاشور بارود نانے میں اُگ گگ گئی تھی جس میں پانچ سو سے زائد انقلابی اور حریت پند شہید ہوئے تھے - عاشور

صاحب نے باغیوں کے خطوط کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ "عظیم کارنامہ" ہمارے " محن " مولوی رحب علی کا تھا جو ، بقول سلیم قریشی ، "آزادی کی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی چرب زبانی اور عباری سے بادشاہ کی مفاورتی کونسل کا رکن اور بارود نانے کا دارو غربننے میں کامیاب ہو گیا تھا " اور بہادر شاہ ظفر کے مزاج میں بہت دخیل ہو گیا تھا - ای طرح مرزا الین بخش نے دریائے جمنا کے کھتیوں کے پل کو تباہ کرکے انقلابیوں کو مشرق سے آنے والی مگک کا راستہ روک دیا تھا -

عاشور صاحب نے ہوڈس کے حوالے سے اس انقلابی خاتون کا بھی ذکر کیا ہے جو انقلابیوں کے ایک وستے کی قیادت کررہی تھیں ۔اس خاتون کے بارے میں ہوڈسن کا بیان ملاحظہ ہو:

" (ترجمہ ) ایک اور واقعہ جس نے ہمارے کمپ میں سنسنی ہیدا کردی ، ایک باغی سردار عورت کی گرفتاری تھی جس کی قیادت میں باغی فوج دیلی سے باہر آکر ہم پر تملہ کرتی تھی - مسٹر گریٹ ہیڈ نے فرانس کی جون آف آرک سے اس کا تقابل کیا ہے - وہ گوڑے پر سوار محاصرے سے باہر آتی اور ہم پر تملہ کرتی اور شیطان کی طرح غضب ناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈس کہتا ہے کی طرح غضب ناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈس کہتا ہے کہ جنرل ولسن نے اگر چہ اس عورت کو بہلے رہا کر دیا تھا گر ممرے کہنے پر اسے دوبارہ گرفتار کرکے انبالہ بھیج دیا گیا "

اس خاتون کے بارے میں ہوڈس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھنگ میں پانچ پانچ سپاہیوں پر مجاری تھی - ان خطوط سے بیجا بائی نامی ایک اور انقلابی خاتون کا پہتہ چلتا ہے -

کلو نائی مخبر نے ۱۳ ، جولائی ، ۱۸۵ ، انگریزی فوج کو اطلاع دی کہ :

" باغی فوج نے ہمیں فقیر سمجھ کر حراست میں لے بیا ۔ ہم چر گھنے محلط حراست میں لے بیا ، ہم چر گھنے اور حراست میں رہے اس دوران ہمیں بنتہ چلا کہ بیجا بائی اور دوسرے باغیوں نے آگرہ کی جیل پر تملہ کرکے تمام قیدیوں کو رہا کرالیا ہے اور دہاں پر موجود انگریزی فوج کو محاصرے میں لے لیا کے ایا

عاشور کاظمی نے ان سیاس حالات پر بھی روشنی ڈای ہے جہنیں > ١٨٥ ، کے انقلاب کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے - ضمناً ایران اور افغانستان میں انگریزوں کی سیاس ربیٹہ دوانیوں اور ان ممالک پر تسلط حاصل کرنے کی کوششوں ، انکی شکست و فتح اور فتح میں غداروں کے رول کی داستان بھی بیان کی ہے - مختلف تحریکوں مثلاً روٹی اور پوریوں کی تحریک ، شاہ اسمعیل شہبراور شاہ عبدالعزیز کی تحریک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پھیلنے والی افواہوں کی مستند تفصیلات بھی بس منظر کے طور پر پیش کی ہیں -

برطانوی مورضین اور بعد میں برطانوی حکومت کے عماب سے نمائف ہندوسانی مورخوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی سے کہ انگریزوں نے ، ۱۸۵ میں بہت آسانی سے ہندوسانی افواج پر فتح حاصل

کرلی کیوں کہ ہندوسانی فوجیوں کی ہمتیں بہت تھیں ، وہ غیر منظم اور غیر ترست یافتہ تھے ، ان کے پاس ہمتیار تھے اور نہ خوراک اور مخل عکومت انہیں تنخواہ دینے ہے بھی معذور تھی - یہ سب تھیک ہے ۔ لیکن اس کے باوجود ہندوسانی حکران اور ہندوسانی فوج انگریزی فوجیوں سے کسی طرح کم نہیں تھی ۔ "اس گھر کو اگ لگ گئ " میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جو اس زمانے کے انگریز فوجی افسروں نے دو سرے افسروں کو لکھے تھے - ان خطوط کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں انگریز افسر ہندوسانیوں سے افسروں کو لکھے تھے - ان خطوط کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں انگریز افسر ہندوسانیوں سے بہت خالف تھے - میں اس سلسلے میں دو اقستاسات پیش کرنا چاہتا ہوں - یہ دونوں اقستاسات عاشور کا طمی نے اپنے مقدے میں بیش کئے ہیں -

\* ----- ہندوستانی > ١٨٥٠ کی جنگ تقریباً ہار کی ہیں - وشمن کی فوجیں دیلی میں داخل ہو رہی ہیں - اگر ہندوستانی فوجی چاہتے تو دیلی سے فرار ہو جاتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا ، بلکہ ڈٹ کر ایبا مقابلہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے - ہوڈسن جو مغل حکمرانوں اور ہندوستانی فوجوں کا زبردست مخالف تھا اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

" شہری قصیلوں پر مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے بعد ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو جس عزم و عبات سے باغیوں اور مسلح مجابدین نے گلیوں اور گھروں کا دفاع کیا ، وہ ہمارے لئے غیر ستوقع تھا۔ "

اینی فوجوں کی عالت اور رو تیے کے متعلق ہوڈس کہا ہے:

ہمارے فوجی شراب کے نشے میں دھت اور تکان سے چور چور نفے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار فوجیوں کو بار بار اپنے افسران کی نافرمانی کرتے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جبیں گریول ، جیکب ، تکلس اور سپیک کی قربانی دینی پردی ۔

\* ---- ایک چوتے چھم دید شاہد نے منگل ۱۵، تاریخ کو انگریزی فوج کی صورت عال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

وہ ہے میں بدمست تھے اور اپنے دل میں فوج کی محبت رکھنے کے باوجود تھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو عیمائی کہلانے والے ان فوجیوں کا کردار ایما تھا کہ محاصرے سے متعلق واقعات میں اس سب سے زیادہ شرمندہ کرنے والا واقعہ کہا جاسکتا ہے ۔ ہمیں اس رسوائی میں دمکھ کر ہمارے وشمن کتنے خوش ہوئے ہوں گے ۔ اس وقت اگر تانتیا ٹوبی جیمیا ماہر مصافیات (Tectician ) یا عظیم اللہ جیمیا شاطر دشمن یا کوئر سنگھ جیمیا شجاع یا عزم و حوصلے کی چھان جھیا شاطر دشمن یا کوئر سنگھ جیمیا شجاع یا عزم و حوصلے کی چھان جھیا شاطر دشمن یا کوئر سنگھ جیمیا شجاع یا عزم و حوصلے کی چھان جھانسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف کی چھان جھانسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف

#### بناء ير "مم ير غلبه عاصل كريسة " - ( اردو ترجمه )

۱۱ ، ستمبر > ۱۸۵ ، کو انگریزوں کو دتی پر تسلط حاصل ہوا - لیکن آخری وقت تک انقلابیوں کا حوصلہ قائم تھا - ۱۲ ، ستمبر کو انگریزی فوج نے تملہ کیا تو انقلابیوں نے الیا جم کر مقابلہ کیا کہ کرنل لکلسن جیسا تجربے کار فوجی اور پانچ سو سے زیادہ انگریزی فوج کے سپاہی ہلاک ہوگئے - ۱۷ ، ستمبر کو انگریزی فوج کی شکست ہوئی - اگر انقلابی الیی بے خوفی سے لارہے تھے اور بڑے پیمانے پر انگریزی فوج کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے تو انقلابیوں کو شکست کیوں ہوئی ۱۲س کا جواب عادور کاظمی نے بہت صبح ویا ہے - ان کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ سازشوں اور جاسوی کے بہتر نظام سے کیا - وہ ہندوستان پر قبضہ اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ سازشوں اور جاسوی کے بہتر دے کر بعض ہندوستانیوں کی اس کزوری سے واقف ہو چکے تھے کہ معمولی می دولت یا عہدے کا لالج دے کر بعض ہندوستانیوں کو خریدا جا سکتا ہے - پہنانچہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے لے کر جا ، اگست > ۱۹۴ ، تک ہندوستان میں انگریزوں کی آریخ ، سازش ہجاسوی اور " پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو " کو طویل داستان ہے - اگر میر جعفر جیسا غدار بنگال میں یہ ہوتا تو پلای کی لڑائی میں نواب سراج الدولہ انہیں ہندوستان سے دار ہونے پر بجور کر دیتے - گر بقول عاشور کاظمی:-

" میرصادق ، میرغلام علی ، قاسم علی اور دیوان پورنیا جیسے غدار نہ ہوتے تو نا ممکن نہ تھا کہ غیرہ سلطان ہی اپنی فوجی طاقت اور عکمت عملی کے بل پر بوری انگریزی فوج کو موت کے گھاٹ انار دیتے - ، ۱۸۵ ، میں انگریزوں کو فتح اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ مرزا الی بخش ، مولوی رجب علی ، گوری شکر ، جیون لال ، تراب علی ، مان سنگھ ، لطافت علی ، جواہر سنگھ ، افی چند ، مر محمد علی ، مجبوب خاں ، ہر چند ، پر بھو ، مسگھ راج ، رستم علی ، راجن علی ، خوب خاں ، ہر چون کو جند ، مر محمد علی ، خوب خاں ، ہر چند ، پر بھو ، مسگھ راج ، رستم علی ، راجن گوج ، وغیرہ کی جاسوسی اور وطن دشمنی کی وجہ سے ہوئی -

عاشور کاظمی نے جان ولیم کی کتاب (Sepoy War In India ) کا ایک اقتباس پیش کیا ہے جس میں ۱۸۵۰ کے انقلاب کو ناکام بنانے میں جاسوسوں کے رول کا اعتراف کرتے ہوئے جان ولیم نے لکھا ہے:

> " حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستاں میں ہماری بحالی کا سہرا ہمارے ہندوستانی پیرو کاروں کے سرہے - حن کی ہمت اور جسارت نے ہندوستان کو اپنے ہم وطنوں سے لے کرہمارے حوالے کر دیا - "

انگریز مورز نمین نے ٹابت کیا ہے کہ یہ بنگ آزادی کچھ طابع آزما سپاہیوں کی بغاوت تھی جس میں بعد میں وہ زمیندار اور امراء بھی شامل ہو گئے ، جو بقول ان مورز نمین کے ، انگریزوں کی عوام دوست پالسی سے ناراض تھے - اس سلسلے میں عاشور کا تھی نے جان ولیم کے ، الفریڈ لائل ، ولیم مور ، کیو براؤن ، اور ہوڈسن جسے برطانوی مورخوں اور افسروں کی کتابوں کے اہم اقستاسات پیش کئے ہیں - لندن کے ، اخبار ٹائمز " میں شائع ہونے والی خبروں اور مراسلوں کے ایسے اقستاسات بھی درج کیے گئے ہیں جن میں " اخبار ٹائمز " میں شائع ہونے والی خبروں اور مراسلوں کے ایسے اقستاسات بھی درج کیے گئے ہیں جن میں

ہندوسانیوں کو خود انکے اپنے ملک میں باخی ٹارت کیا گیا تھا۔ یہ تو خیر بات انگریز مورخین کی تھی۔ خود ہندوسانی مورخین نے انتظابیوں کو رسوا کرنے اور انہیں گالیاں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ عاشور کا حمی نے خان بہادر ، شمس العلاء خشی ذکا اللہ کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ ان بزرگ نے انگریزوں کی خوشامہ کا ذریعہ یہ نکالا کہ " ٹاریخ عروج سلطنت انگلیشہ " کے نام سے ایک ٹاریخ تکھی ، جس میں انگریزوں کو ہندوستان کا جائز حکران ٹارت کیا اور انکے بارے میں لکھا کہ :-

"اس وقت الكلش مين كى مردانكى عجب نيرنكى . رنگ و كها رئ متى - وه الهيئ خدا بر ايما توكل كرتے تقے كه ان كو برا استقلال اور صبر تھا - بعض انگريز ايمان كے كم اور سر ما پا خدا كى عبادت ميں مستخرق تھے -

خان بہادر شمس العلماء نے اس انقلاب کو غدر کہا ہے اور ہندوستانیوں کو نہیں مسلانوں کو اس کا ذیتے دار قرار دیا ہے - (کیوں کہ ان کے آقایہی چلہتے تھے -) خان بہادر انگریزوں کو دین دار اور ایماندار کہتے ہیں اور مسلمانوں کو لیے ، شہدے اور رذیل و ذلیل قرار دیتے ہیں ---- بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ ضرور تھے لیکن تمام ہندو اور مسلمان انکا دل سے احترام کرتے تھے - ان کے بارے میں عاشور صاحب نے خاں بہادر شمس العلماء کی تاریخ کا یہ اقستاس نقل کیا ہے:

شہرت ہوئی کہ مسلمانوں کی گئی گزری حکومت بھر سے بحال ہوئی بای کڑھی میں اُبال آیا - انکا نقلی برائے نام بادشاہ بہادر شاہ ج عج کا بادشاہ ہو گیا ہے - "

عادور کا همی نے ، ۱۸۵ مر لکھی گئی ہندوستانی مورضین کی کتابوں کے بارے میں ایک ایم ترین انکھاف یہ کیا ہے کہ ان مورضین کو بتام مواد انگریزی حکومت ہی فرایم کرتی تھی - بقول عادور کا همی :-

" ذكا الله كى تاريخ كا بيطر مواد الكريزون كا فرايم كرده تما - اس كا ايك برط شبوت بيه به كد ذكا الله كى تاريخ مي باؤس آف كامن كى ال تقريرون ك ترجي بهى هامل بين جن تك بهندوسانى توكا عام الكريزكى رسائى بهى مكن نهين تقى - "

عادور صاحب نے اگر ان برطانوی اور ہندوسانی مورضین کے اقتباسات پیش کے ہیں جہوں نے انقلابیوں کو موردِ الزام قرار دیا تھا تو ان مورضین کے حوالے بھی درج کئے ہیں ، جو انصاف پند اور حق گو تھے ۔

رسل نامی ایک واقع نگار کا ایک مضمون ٹائمز لندن کے آگست ۱۸۵۸ مے ایک شمارے میں شائع ہوا تھا جس کا اقسباس عادور کا همی نے (اردو میں غالبا بہلی بار) نقل کیا ہے - رسل نے لکھا ہے کہ اس

" حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر متعصب شخص اگر ہندوستان میں انگریزی حکومت کے عروج کی ماری پر نظر ڈالے گا تو وہ حال ص ( غدر کے بعد سے ) ملی کے بادشاہ پر نگائے گئے الزامات کو بين الاتوامي توانين كي روشني مي جائزه لين بر مجور بوكا اور وه بادفاہ ( جس نے بھی بھی ہندوستان کی شہنفاہیت سے دسترداری کا اعلان نہیں کیا اورجو جائز طور پر ہندوستان کی سب حکومتوں کو جس میں ایسٹ انڈیا کمینی کی حکومت بھی شامل ہے -اپنا مطبع مجملاً تما) کی طرف سے لگانے گئے الزامات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ شروع شروع میں ملینی کے عیار سوداگروں نے اس کے باپ دادا کی خوشامد اور چابلوی کر کے ایک دو كو تشيال بنانے كى اجازت حاصل كرلى - اس كے بعد اس طريق ے انہوں نے اپنی فیکٹریوں کا دفاع اور مرہوں سے ، جہوں نے اوٹ مار کے حملوں سے معلی سلطنت کے اس و امان میں تملل ڈالا ہوا تھا ، اپنی اشیاء کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کی - ایک معمولی حیثیت کے تاجروں کا گروہ ، حن کی بہت ہی معمولی حیثیت كا اندازه ان شكايات كے كاغذات بى لكايا جاسكا ہے جو ليدن بال استريث ، لندن ( Leadonhall Street London ) کے مرکزی دفتر میں محفوظ ہیں ، اتنی ہمت کر سے کسی غیر ملکی طاقت کو ، خواہ وہ زمین کے مگان کا سلسلہ ی کیوں نہ ہو ، لا کج دے کا خیال بھی کر سکے ، بعید از قیاس ہے - اینے کم تر ہونے کا احساس ( اس گردہ میں ) اتنا بڑھا کہ اس احساس کے تحت ممینی ے گورنر جنرل کی انفرادی شان و شوکت کے باوجود ، ایسٹ انڈیا كمينى نے مقامی ( ہندوستانی ) حكر الوں اور خصوصاً ویل كے بادشاہ ك ساتھ معمولات مي بہت بى بے قاعدہ روش اختيار كى -اس مسلطے کو ہندوستان میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ کیوں کہ یہاں یر ہندوستان کا مسئلہ مجھی قومی مسئلہ نہیں بنا اور حکومت برطانیہ نے سوائے کمینی کی سربرستی اور اس سے نفع اندوزی کے اس مسطے پر مجھی توجہ نہ دی ۔

۔ ڈبلیو بکر ایک ایماندار ، غیر جانب دار ، حق شناس اور نڈر انسان تھا - اس نے پاگل پن ک شکار اپنی قوم پر یہ کہہ کر لعن طعن کی :-

" ہندوستان میں باغی ، ہندوستانی نہیں تھے بلکہ انگریز باغی تھے -

جہنوں نے ہندوستان کی قانونی حکوم، کے خلاف بغاوت کی ۔
ابتداء میں تو انگریزوں نے نانہ پُری کے طور پر ہندوستانی حکومت
کو رکھا نیکن ۱۸۴۸ء کے بعد سے آداب شاہی اور دربار کے اصولوں کی خلاف ورزی شروع کر دی ۔ مہاں تک کہ ہے ۱۸۱۵ء کی جنگ میں کا میابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا ، جلا وطن کیا اور بری طرح ذلیل کر کے ہندوستانیوں پر سے شاہی اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی ۔ "

عرض یہ ہے کہ کتاب ، ۱۸۵ کے ناکام انتظاب کے ایک ایم بہلو پر روشی ڈالتی ہے ۔ مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ( ہند ) اس موضوع پر ( انسٹی فیوٹ آف تحرڈ ورلڈ آرٹ لینڈ لٹریچر ، لندن کی اجازت سے ) دو سری کتاب شائع کر رہی ہے ۔ بہلی کتاب ڈاکٹر اسلم پرویز کی " بہادر شاہ ظفر " ہے جس میں نیشنل آرکاکوز میں محفوظ سرکاری دستاویزات کی بنیاد پر عبد ظفر کے سیاسی حالات ، سوانح اور جنگ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ۔ " اس گھر کو آگ مگ گئی " میں ، ۱۸۵ کے انتظاب کی ناکامی میں ہندوستانی جاسوسوں کے رول کی تفصیلات اور اس کے اثرات پر بات کی گئی ہے ۔ براٹش میوزیم ، انڈیا آفس لا بریری جاسوسوں کے رول کی تفصیلات اور اس کے اثرات پر بات کی گئی ہے ۔ براٹش میوزیم ، انڈیا آفس لا بریری بندن میں محفوظ جاسوسوں کے خلوط مرتب کے گئے ہیں ۔ ان میں سے زیادہ تر خلوط اور دو سرا مواد پہلی بار شائع کیا جارہا ہے ۔ یہی اس کتاب کی لائمیت ہے ۔

ڈاکٹر خلیق انجم انجمن ترقی ، اردو ( ہند ) دیلی

### وضاحتين

اس کمآب میں غداروں کے جو ضلوط شامل کئے جارہ بیں وہ انڈیا آفس لائم ری اینڈ ریکارڈ ذکی تحویل میں اس خلوط کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ میجر ہوؤس ، مخبروں کی طرف سے موصول ہو نے والے ان خطوط کی نقل تیار کراکے دریائے سیج کی مغربی ریاستوں کے کمشز جارج بارفس George نقل مغربی ریاستوں کے کمشز جارج بارفس Barnes) سائل بھیجا تھا جو لینے اسٹیٹ کمشز جارج لیون (Lewin) سے ان کا انگریزی ترجمہ کراکے انہیں ہجاب کے چیف کمشز جارج لارفس کے پاس لاہور ارسال کیا کرتا تھا لارفس ان کا مطالعہ کرنے کے بعد لینے نوٹ کے ساتھ پنجاب کے جوڈیشنل کمشز سر رابرٹ منگری کو بھیج دیتا تھا ۔ منگری کے کاغذات میں ان خطوط کے جو ترجے ہیں ان سب پر جارج منگری کو بھیج دیتا تھا ۔ منگری کے کاغذات میں ان خلوط اردو زبان میں بھی ہیں ۔ یہ سب کی شرح میں ، نقل کا لارفس کے دستھل شبت ہیں ۔ ان سب کی شرح میں ، نقل کا لفظ درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ نقلیں ہیں جو میجر ہوڈسن کی نگرائی میں انگریزی مورچوں پر تیار کی گئیں ۔ ان ضلوط میں سے صرف ایک کا عکس اتارا جاساتہ ہو اس کمآب میں مورچوں پر تیار کی گئیں ۔ ان خلوط میں سے صرف ایک کا عکس اتارا جاساتہ ہو اس کمآب میں فراس ہے ۔ باتی رابرٹ منگری کے کاغذات میں جو ترجے ہیں انہیں دوبارہ اردو کے قالب میں فرطال ہے ۔ اس سلسلے کے کچ خطوط کا من پر ایس لسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ فرصالا گیا ہے ۔ اس سلسلے کے کچ خطوط کا من پر ایس لسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ فرصالا گیا ہے ۔ اس سلسلے کے کچ خطوط کا من پر ایس لسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ فرصالا گیا ہے ۔ اس سلسلے کے کچ خطوط کا من پر ایس لسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔

جہاں تک ان خطوط کی اہمیت کا تعلق ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مار شل منتگمری کے چھوٹے بھائی اور ۱۸۵۳ء سے ۱۸۵۸ء تک پنجاب کے جوڈیشنل کمشز سر رابرٹ منتگمری کے میں اس منتگمری نے کہنل برائن منتگمری نے لینے داداکی سونج حیات: Monty's Grand Father پرتے کرنل برائن منتگمری نے لینے داداکی سونج حیات: Sir Robert Montgomery

In Sir Roberst's record I came across the reports of the secret agents sent into Belbi to obtain intelligence of the Rebel Army's strength and disposition, their state of morale and intentions with above all the degree of King's influence or tack of it on the Mutineers. Robert also possessed some of the original Drdu Scripts. Alltogather he kept 10 of these vernacular scripts, which leads me to suppose that they and the forty one English translations are very rare, and possibly unique of their kind. For these are the reports of the secret agents who were infiltrated into

Delhi during the siege and reported back to the British, at that time, not after the victory had been won, in this important sense they differ from the published reports about siege condition in the city which were written long after the mutiny was over.

(P - 57)

(ترجمہ) سر رابرٹ منگمری کے کاغذات میں تھے انگریزی فوج کے خفیہ ایجنٹوں کی ، جہنیں باغی فوجوں کی تعداد ، ان کے طالت ، جائے وقع ، حوصلہ ، تداہر اور سب ہے بڑھ کر باغیوں پر بادشاہ کے اثر و رسوخ کو معلوم کرنے کے لئے دیلی بھیجا گیا تھا ، وساویزات ملیں - رابرٹ کے کاغذات میں ان دساویزات کے کچے اصل مسودے بھی ہیں - یہ اردو میں ہیں اور ان کی تعداد دس ہے - ان کو دیکھ کر میں اس نیچے پر پہنچا ہوں کہ یہ تحریریں اور ان کی تعداد دس ہے - ان کو دیکھ کر میں اس نیچے پر پہنچا کھا کاغذات میں موجود ہیں ، ہے حد ایم اور غالباً نایاب ہیں کیوں کہ یہ وہ دساویزات جو ان کاغذات میں موجود ہیں ، ہے حد ایم اور غالباً نایاب ہیں کیوں کہ یہ وہ دساویزات بی ہیں جو خفیہ جاسوس محاصرہ ، دیلی کے دوران ، نہ کہ فتح دیلی کے بعد ، باغی فوج میں ، بل ہو کر کھیجے رہے - ان دساویزات کی ایمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ان میل ہو کر کھیجے رہے - ان دساویزات کی ایمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ان شائع شدہ رپورٹوں سے مختلف ہیں جو غدر ختم ہونے کے ایک عرصہ بعد لکھی گئیں -

ان خطوط کے حصول کے سلسلے میں بات ، جستجو سے شروع ہوئی جو تلاش تک چہنی اور آخر کار حصول پر ختم ہوئی ۔ اس کے بعد کی منزل ، یعنی اشاعت کی ذمہ داری سید عاشور کاظمی کے سر ہے ۔ اگر ابتدا میں یہ اندازہ ہوتا کہ ان خطوط کو اس صورت کرآبی شکل میں شائع ہونا ہے تو ہو سکر تھا کچہ اور متعلقہ دسآد برات کی نقول بھی حاصل کی جاتیں ۔ کسی بھی منصوب پر سوچنے کا ہم شخص کا انداز مختلف ہوتا ہے ۔ ہ بھی ممکن تھا کہ میں اسے کسی اور طرح سوچتا لیکن عاشور کاظمی نے جس انداز سے انداز سے ان مقول کے علادہ جو چھان بین کی اس سے کرآب کی مقصدیت انداز ہوں کے ہوگئی ۔ ان خطوط کے علادہ جو چھان بین کی اس سے کرآب کی مقصدیت اور افادیت کچھ ہوگئی ۔

ورمیان میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جن دنوں مخطوطات کے حصول کا مرحلہ تقریباً ختم ہوا تو کچھ حضرات نے کہا کہ وہ ان خطوط کو شائع کرنا چلہتے ہیں لیکن عاشور کاظمی سے دوبارہ بات ہوئی توصعلوم ہوا کہ وہ خطوط ہی نہیں بلکہ اس سے آگے سوچ رہے تھے اور اس پر اپنے طور پر کام بھی کر رہے رہیں ۔ بہر حال غدار دن کے بیہ خطوط جس شکل میں حاصل کئے گئے وہ کمآب کی موجودہ صرورت اور افادیت کی تکمیل کرتے ہیں ۔

آزادی کے متوالے جانبازوں کے عزائم کو خاک میں طانے والے غدادوں کی فہرست قابل ذکر حد تک طویل ہے ۔ ان میں کچھ تو وہ تھے جنبوں نے براہ راست انگریزوں کی عسکری مدد کی ۔ لیکن اس جد و جہد آزادی کی ناکافی میں اہم کردار ان لوگوں کا ہے جو شاہی دربار اور حریت پسندوں کا اعتماد حاصل کر سے ایک طرف تو مجابدین کی جنگی مشاورتی کو نسل میں شامل رہے اور دوسری طرف ان کے منصوبوں کی اطلاع انگریزوں کو دے کر ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے اسباب مہیا گئے ۔ الیے لوگوں میں مرزا الی بخش ، رجب علی ، گوری شنکر ، اور جیون لال کے نام سر فہرست ہیں ۔

مولوی رجب علی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی چرب زبانی اور عیاری سے بادشاہ کی مشاورتی کونسل کا رکن اور بارود خانے کا داروغہ بننے میں کامیاب ہوگیا۔ باد شاہ پر اس کے اخر و رسوخ کا اندازہ اس کے 19۔ جولائی کے خط ہے۔ لگایا جا سکتا ہے جس میں اس نے ہوڈس کو اطلاع دی کہ:

میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہے کہ خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کو شہر میں داخل ہونے کا بندوبست کردیں - اس طرح ان کی جان بخشی تو شاید نہ ہوسکے لیکن اس احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثا کے ساتھ لیقیناً بہتر سلوک کریں گے - بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے گر حکیم احسن اللہ نے دنمل اندازی کر کے معاملہ خراب کردیا -

اپنی اس ناکامی کے بعد رجب علی نے ، ۔ اگست کی شام کو بارود خانہ تباہ کر دیا جس میں پاپنج سو سے زیادہ حریت پسندوں کی کمر توڑ دی ۔ پاپنج سو سے زیادہ حریت پسندوں کی کمر توڑ دی ۔ سقوط دبلی کی بعد بادشاہ اور شاہ زادوں کو میجر ہوڈسن کے حوالے کرنے میں مرزا اہی بخش کے ساتھ مولوی رجب علی بھی برابر کاشریک تھا ۔ اس غداری کے سلسلے میں مولوی رجب علی کو جو جاگیریں اور خطابات ملے ان کا تذکرہ اس کی اپنی سوائح حیات میں ملبہ ہو ، تحقیقات چشتی جاگیریں اور خطابات ملے ان کا تذکرہ اس کی اپنی سوائح حیات میں ملبہ ہو ، تحقیقات چشتی اضافوں کے ساتھ اسے درج کیا ہے ۔ رئیس احمد جعفری نے "بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد " میں مزید اضافوں کے ساتھ اسے درج کیا ہے ۔

اس طرح مرزا المى بخش كا ذكر ايل - في كرفن L.P.Griffin في كتاب Chiefs & Families of Note in Punjab

Hirza Elahi Bukhsh whose devotion to British cause in 1857 was of highest value, remained inside the city during the stege and was able to furnish important intellegence of the moments of rebels and to assist and protect our agents and materially assisted our Military Operations by cutting the Bridge of Boats over the Jummua, thus stoping the entry of supplies and rebel reinforcement from Eastern side.

(PP, 5-6)

(ترجمہ) مرزا الیی بخش ، حن کی خدمات کے ۱۸۵۰ میں برطانوی مقاصد کی تکمیل میں ہے حد ایم غابت ہوئیں - محاصرہ دیلی کے دوران دیلی میں رہے اور باغی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق ایم اطلاعات ہم کو بہنچاتے رہے - وہ دیلی میں موجود ہمارے جاسوسوں کی مدد اور صفاظت کرتے رہے - انہوں نے دریائے جمنا پر کھتیوں کا بل تباہ کر کے باغی فوجوں کو مشرق سے آنے والی ملک اور امداد کو بند کر دیا اور اس طرح ہماری فوجوں کی کاروائی میں بھی عملاً مدد کار شابت ہوئے -

غداروں میں سے کچہ کا تذکرہ میاں محمد شفیع کی کتاب ۱۹۵۱ء بہلی جنگ آزادی "مطبوعہ البور ۱۹۵۱ء میں ، خورشید مصطفی رضوی کی جنگ آزادی ۱۹۵۹ء " دبلی ۱۹۵۹ء اور رئیس احمد جعفری کی مذکورہ بالا کتاب میں بھی ملتا ہے لیکن میں عاشور کاظمی کی اس رائے سے سو فیصد متفق بوں کہ تسلسل کے ساتھ غداروں کے ان خطوط کے مطالعے سے جنگ آزادی کی ایک الیبی ڈائری پرٹھنے کاموقع ملتا ہے جس میں محاذ جنگ کی صورت حال نگاہوں کے سلمنے آجاتی ہے ۔ اور ذہنوں میں سے خیال بھی اجرتا ہے کہ الیٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار اور استبداد کا مقابلہ کرنے کے لئے جن میں یہ خیال بھی اجرتا ہے کہ الیٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار اور استبداد کا مقابلہ کرنے کے لئے جن کرنے کے لئے جن کرنے ہوئی ، خاہ اسماعیل شہید ، سید احمد اللہ شہید ، تا تتیا ٹوئی ، مرانی جھانسی اور جزل بخت خان جسے جانباز موجود تھے وہاں ہر دور میں غداروں کی الیس کھیپ رائی جھانسی اور جزل بخت خان جسے جانباز موجود تھے وہاں ہر دور میں غداروں کی الیس کھیپ بھی موجود رہی ہے جو آستین کے سانپ کا کردار اوا کرتی رہی ہے باخصوص ۱۹۵۸ء کی جنگ آزادی میں اگر غداروں کی ٹولی انگریزوں کی مدد نہ کرتی تو اس جنگ کا نقشہ شاید کچے اور ہی ہوتا ۔

( سليم قريشي - لندن - جون ١٩٩٢ء )

# ۔۔۔ گھر کے چراع سے

ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو اس وقت کے انگریز حاکموں نے غدر کا نام ویا جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ انگریز ہندوستان کے قانونی حکمران تھے اور ان کے خلاف کوئی بھی خریک یا جد و جہد غدر یا Mutiny کی حیثیت رکھتی تھی ۔ ۱۸۵۵ء کی جد و جہد آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جو مظالم کئے وہ اتنے شدید تھے کہ بورے ہندوستان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور ہندوستانی مصنفین اور وقائع نگاروں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہنسی تھا کہ وہ بھی وہی کہیں جو حاکم چاہتے تھے۔

کون مہیں جانبا کہ انگریز دسمبر ۱۲۰۰ میں تاجروں کے روپ میں بندوستان میں واخل ہوئے اور رفتہ رفتہ ان تاجروں نے یہ حیثیت حاصل کرلی کہ ۱۷۹۵ مے بعد الیٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان کے کئی علاقوں میں لگان حاصل کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے اور یہ نام مہاد ، تجارتی کمپنی ، کمپنی بہادر ، کہلانے لگی ۔ لگان حاصل کرنے کے اختیا رات حکومت وقت کو حاصل ہوتے ہیں ، انڈیا کمپنی کو یہ اختیا رات کھے سطے یہ بھی ایک درد ناک داستان ہے

سترھویں صدی میں ہی انگریزوں کے عزائم اہل نظریر آشکارا ہونے شروع ہو گئے تھے اور ہندوستان کے تختلف علاقوں میں رو عمل کے طور پر تخریکیں شروع ہو چکیں تھیں۔ ادھر انگریزوں نے بھی تھلے بندوں اپنی سپاہ منظم کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن اہل ہندکی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہر دور میں کچے مفاد پرست لوگ انگریزوں کا آلہ کار بنتے رہے ہیں۔

جنگ پلای کو انگریزوں کے خلاف پہلی مسلح جد و جبد کہا جا سکتا ہے جو کھ ۔ ۱۹۵۱ جی ہوتی ۔ اس جنگ میں انگریزوں کی جنگی قوت سے زیادہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کی غداری انگریزوں کے کام آئی اور انگریزوں کا بنگال پر قبضہ ہو گیا ۔ پلا می کی جنگ ہندوستان میں انگریزوں کے افتدار کے لئے سنگ میل ثابت ہوئی اور ۱۵۶۱ء میں پہلی بار بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکہ چلنے لگا ۔ اور مجرامی طرح میرصادق ، میر غلام علی ، قاسم علی اور بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکہ چلنے لگا ۔ اور مجرامی طرح میرصادق ، میر غلام علی ، قاسم علی اور دیوری طرح واقف سر بکف مرد میداں کو شکست دیدی حالاتکہ انگریزوں کو سلطان ٹیپو شہید کے جو بی میں ایسٹ مرد میداں کو شکست دیدی حالاتکہ انگریزوں کو سلطان ٹیپو شہید کے جد بے یا سپاہ پر بر تری حاصل نہیں ممی ۔۔۔ اب انگریزوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور انہیں میں ایسے غداروں کا حصول مشکل نہیں جو زر و منصب و

0 ( ) عَارِينِهِ الكُوكِ لِمُعَالِقِينَ وَلَكُالِينِينِ وَالْكُولُونَ الرَّالِينِ ضربورس المرابعة مركارني أوان بن الإبار الاستاجة بما مع أنه مقام أكرار ألوالم Con Bresieles ولای این کو جاری کیای کر تنبیل کیوانیان يعب بيكام في الماييان كي إلت من ويا بنا روسهمالا: البخرومية ترزأ أينسنهاي ي عرى ترق رام رام والأول المراه منظوري وال مبركي مياهيكر خرياري برعيادا مناريا مو وح الروا: جه أني اب- عامه مرات كيّ ارئ موال کا جمال المدی ای جوال وع وستاني بالمن مراجار به الإيلاب المائي بالمنته والمنافقة مرکارسی مرحمت ۱۷۰۰ - جنرل انسی نها سید غرا وين وزمحه إن أأك فاميرتما بين وأبيا ويما كالأرائكيف وأسيها لارتدوسان مام من باليابي ويأث وري وياليا ا و الأيما - بصفول علم - كاي والأعان نَّا رَبِينَ مُوْرِي كُومِيَ كَيْنَا شَاوَا عَلَى كَلَاتِهِ مِنْ لَيْنَا رونس کی بات میں اے میں ویسی او میں الجاب في طوراً زاد مهارسط ع كرك فيا: الكيمة أمنية وكورست فرزا بباوان تودكوالي ا و نعین می اوشاک اورانی زب داری آیاز البيرت الأسكلي كيرجه بإلهن ورم كوفه بغرون أهل widerful week out to be موفلاصهاو يحكاله ويجاز كوبيز تيانثها أيالأ Bigile more in it will, الوان فيدى إنجرب سودكا والنايار في ساول إن بين شاجا اي بياس أرزي ا مِن الطَّا فِحَرِثُ أَنِي الطَّا أَكُرِثُ أَنِي المُعَالِمِينَ لَيْنِياً المُعَالِمِينَ لَيْنِياً بنن كروز رو به كي كولاي كويروسه بي امر قبير الله من المان من المان من المان من المان المناس يمروي بي - ملا قات امير كالري يركانية المعتقبات المنت و مراع كدريمب وان أن بحد توكن المسيم في المحلي ورفعا مراايها خيال على أن أكباجا ورفيا أندو والماعن وندون كراعيا الواب طرف با يوندك في المورس وان على ويوت الرائع مين الركام الما يا الموسطة بيك جاہ کے لائے اور قرب لیل منصب کی علامت کے طور پر ، خطابات ، کے عوض اپنی اور لینے ملک کی آزادی بھی فروخت کر سکتے ہیں ۔ چنامخ بنگال اور سیور کی فتوحات کے بعد انگریزوں نے سید برادران اور مرہٹوں کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی سے بورا بورا فائدہ اٹھایا اور ۱۸۰۳ ، سی مرہٹوں کو شکست دیکر پایہ ، تخت دبلی پر قبضہ کرکے بادشاہ شاہ عالم کی پنش مقرر کردی اور اس طرح Immigrants کا تخواہ دار ہو گیا اور طرح اختیارات حکومت " انگریز ریزیڈنٹ بہادر " کے ہاتھ میں چلے گئے ۔۔۔۔ یک ہی تو ہے " ہے اختیارات حکومت " انگریز ریزیڈنٹ بہادر " کے ہاتھ میں چلے گئے ۔۔۔۔ یک ہی تو ہے " ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ۔۔۔۔ "

شاہ عالم کے بعد ۱۹۰۷ء میں اکبر ٹائی کو نام مباد تخت نشینی عطا ہوئی اور ریزیڈنٹ بہادر عملی طور پر حکومت کرتا رہا ۔ ۱۸۳۵ء میں بہادر شاہ ظفر انگریزوں کی غلامی کاطوق تئے بادشاہ بنے اسلام عنوں پر حکومت کرتا رہا ۔ ۱۸۳۵ء میں بہاب کے اور ۱۸۳۹ء میں پہاب پر قابض ہوئے اور ۱۸۳۹ء میں پہاب پر قابض ہوئے اور ۱۸۵۹ء میں اور انگریزوں کے زیر تکسی آگیا اور ، کمپنی بہادر ، نے لگان وصول کرنا شروع کردیا

الیت انڈیا کمپنی ۱۸۵۹ء تک اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ خود حکومت برطانے کو خطرہ لاحق ہو گیا تھی ، ہمیں ایند اللہ الیت انڈیا کمپنی جس کی مالی حالت تاج برطانی سے ہمیں زیادہ مضبوط ہو گئی تھی ، ہمیں حکومت برطانی بی قبضہ نہ کرلے لہذا برطانوی اخبارات میں الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف محاذ قائم ہونا شروع ہو گیا ۔ ادھر ۱۸۵۵ء میں ایرانیوں نے بتران سے برطانوی سفیر کو ذکال دیا تھا اور ۱۸۵۹ء میں ، بو شہر، میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو گئی ۔ لہذا ۱۸۵۹ء میں الیٹ انڈیا کمپنی کو ایک طرف تو برطانی کی بغاوت کو ایک طرف تو برطانی کے اخبارات کی مخالفت کا سامنا تھا اور دوسری طرف ایران کی بغاوت جنگ کی صورت اختیار کر چکی تھی پہنانی ، جیسا کہ اس دور کے اخبارات سے ظاہر ہوتا ہے ، کمپنی بہادر ، نے ایران کی جنگ کے لئے ہندوستانی ریاستوں سے قرض اور فوجی امداد کے علاوہ بہادر ، نے ایران کی جنگ کے لئے ہندوستانی موام سے دولت سمیٹنی شروع کی ۔ اخبار نور مخربی میں شائع شدہ ذیل کی خبراس کی تصدیق کرتی ہے :

خبر کلنے -- ۳۱ - بنوری ۱۸۵۰. گور نمنٹ آف انڈیا نے ایک لون فیصد پانچ روبیہ سود کے داسطے برائے تین کروڑ روبیہ کھولا ہے - کچے روپیہ بھی اس س ۱۲ - بنوری ۱۸۶۳، سے نہلے ادا نہیں کیا

جائے گا۔

(الور مغربي - خلد ٥ - شماره ٥)

Figure قرض کے یہ اعلانات حکومت بندکی طرف سے کئے گئے تھے جس کے Head بہادر شاہ ظفر تھے لیکن انگریز ریزیڈنٹ بی سارے فرمان جاری کرتا تھا۔۔ بہادر شاہ

اس به الله المركة المعين كالوائد قام به أنه وما الشراب الأي ما البابا والكبري من العبرة والله المناه الميسوزة وأكواك في إن إلا وكل المهام كي الطرود الاستجاب الماس كورزول المرويا - بَهِنَيْكَ أَكِ فِي بِي أَوْ وَ الْ يَتِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ فَا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م -45/100/2016 ا بابدا اواب کی این ت<sup>ک</sup>ین روزنشز بیدا و می آ أكني مرتبه مها راج نساحب كمالي الوان كورتزك الوردارين شري و توم د دم ي تومن ر دائي فوج عين من المائية الم من كذا من الرول من رهمت ١١٥ مائي . اشی آومهوان ا دار شی گهور داری منتمل تما الأدبنج ارج تومرك د خاني جركها نا بره به اولی مرسواری کی لینز کرد گی کمیان بر برث گالی آ الم الم المان مركوج كما المركوم والديس مروا ورور في الأنجر الرواي إلى المان عن أيا الرجم الموث بين في من الما أوي من مروا قر مال فركوركليتي من كان يسمأ منا بدابسي آت بن منهوي كي كاس وكسم كالا خرلا باكه بابن عناها بن الأبرانها درا ورمضاه 📗 🖊 فتروز ت جؤا سرات ا بران كي معدانون بوكن بي -سسنا جانا بي كه النفي را مورزانو واروسي رومنسون بواكر جهال این لام آری ندی بومنسه معاجان الكرميز فالكرامين إمرات الجهال فرونه مركاري مين كوجوا مرات موجوا إن مُكرار مِن فَي الْمُن فِرُوثِ كَانِ اللَّهِ مِن فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م برى ابن الله بالأبناء أعندا وأعامن كي فدالا اكباتيني تؤمقام سايسي مان كي رياب وي دا مني مواكر سيتر خاص عام جيك سي ا علكم فأجروس بماكم بحامات وجودا يتمام ذكرين وكب وغاني مناب بيدية لانح كالأمنام جوا الوراث بمارا وسكاكه ولازمن حيايا ادرادي سيء درافت بواكرج وزخال المصين بالن مردان مرشراوان المك - قنام واليمالي - مسيم ي بسيمسر كارتورو مه كي نها من مزرج بن وقد بال تقدم بن بني ولا بنا بني بني أي الله المن بنا بخد الذراي موجه بها كه فرصله كي شوه كي المؤالفول وسين ونيزوسا الدوي بكروي الدوي المراوي كانتو العاز كامناة تا - بالأمرة ولين صاحبة إلى الفاركان على منظم الواكمار والي وتور مضرة مناكم من الركام ونها كمان على معلم الواكمان وأن نبياج العاض أن والداما ورواف الطها عرباف ظفر کی بے بسی کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک فی صد سود بھی بہت شمار کیا جاتا تھا۔ پانچ فیصد کے اعلان کا نتیجہ جو نکلا ہو گا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بات قرض پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ سرکاری خزانے میں موجود ہمرے جو اہرات بھی فروخت کر دیئے گئے۔ فبرلاہور۔ ۳۱۔ جنوری ۱۸۵۰

اخبار لاہور تازہ سے روشن ہوا کہ جہاں جہاں سرکاری خزانے میں کچے جو اہرات موجود ہیں ۔ حکم گور نمنٹ ان کے فروخت کے واسطے آیا ہے جنانچہ لاہور میں بھی کچے جو اہرات موجود جو اہرات موجود خزانے کا بھی نیلام ہوا - اور اشتہار اس کا ، کو و تور ، میں چھا پاگیا - جو اہرات موجود خزانے کا بھی نیلام ہوا - اور اشتہار اس کا ، کو و تور ، میں چھا پاگیا - جے اب سرکار کو روپسے کی زیادہ ضرورت ہے -

( اخبار تور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۵ )

ہندوستان کے راجہ مباراجاؤں ، نوابین اور جاگیر داروں سے ہر طرح کی ، امداد ، لی گئی جس کی نشاندہی اخبارات سے ہوتی ہے ۔

خبر سامان جنگ ایران - ۳۱ جنوری ۱۸۵۸

مہاراجہ گلاب سنگھ کو لکھا گیا ہے کہ جس قدر سپاہ ان سے ہوسکے واسطے مہم غرب کے طیار رکھیں تاکہ وقت ضرورت کام آویں -

( تور مغربي جلد ٥ ، شماره ٥ )

خبر داجه ع ، ١٤ ، مارچ ١٨٥٤ .

تحریر ، انگلش مین ، سے واضح ہوا کہ سرکار کمینی انگریز بہادر نے بباعث در پیش مہم فارس کے اپنی قلمرو کے راجاؤں اور رعیوں سے روپیہ قرض طلب کیا ہے - چنانچہ درینوالہ راجہ کا بھوج نے چار لاکھ روپیہ ، پانچ روپیہ سینکڑہ سود پر سرکار انگریز کو قرض دیا ہے اور ارادہ راجہ موصوف کا ہے کہ چے لاکھ روپیہ اور بھی سرکار میں وانحل کرے ۔

( تور مغربی جلد ۵ ، شماره ۱۱ )

ایران کی جنگ کے نمآئج انگریزوں کے حق میں بہتر نہ نکلے اور انہیں ، بو شہر ، میں ، ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

>1-105 >0A1-

اخبار، ویکی گزف، مطبوعہ ۱۵ - مارچ کا ترجمہ ہے کہ ، بو شہر، میں جو سپاہ انگریزوں کی خیمہ زن تھی اور یہ جگہ فیفن و نصرت اہلیان سرکار انگریزی آگئی تھی سو ایک دن دفعیاً نوج بیشار ایرانی معہ پانچسو قریب قریب توپ نمانے کے نظر انگریزی پر تملہ آور ہوئے اور شکست فاش دے کر انگریزوں کو بو شہر سے نکال دیا - اس معرکے میں گروہ کثیر انگریزوں کا ہلاک ہوا اور کئی افسران نامی گرامی انگریز زندہ مقید ہو کے ایران

इंट्राइट्स्ट्रिड्ड्स्ट्रिड्ड्स्ट्रिड्ड्स ک سانید و کرافر مرون سی برای افله عرام دراس في المعرار براي كي المعراق الى الجيواد تق بهرى وي غليرا بكه اصام كى ابن كه من حيين أن الجدها ودها أن الخريزي منته دمقدس می سرات بن سی تنبی اورشا دامران سرحله کیا ۱ ورصفه راوگ کرا وسین سوارتهی اللاسكم بحاكرتن برس كالسرانجام يسدوان تبع استبكه مارة الاالادكية مسافركيبان كليورسك للمرين اوس قافله كي بالنومسياجي معاجه آوان المساجق بالنائي بيركيا - نيكه جها وناكو كالمريخ کی تبی موانیّاه راه مِن نزکان قوم نی تافله غرکوریا اسامیّه مین سی ایک یا یا ب مظام مین عابینسایما التله كبها اور مرحبًا عن سوخركان إبرا فيون كرما نها السرائيل نـ سرع من ا ورحمن بوغين أبين سوكس اسی متنول ہوئی گر میرین کھیا و نٹ کیا ہو ہوئی اونیائی رانو بیا یا ما دسکے و کرسے گئی میں مذہ ن با براملعه مرات کی بالمی او مبعن بطران ملایه برخی آنها رسی و رسی معله مرمواس مرسی مورسور فطانهٔ شارمی موتی ہی وردعا یا کی ولکو تورث -6,141.57.725-62.120 عالتان برجيانيا وأوجون كبني بالأوا أنيالك ١٠ يُونُون وِدُا فَيَا وَيُصَارُمِنَ مُوارِدٍ فَي الهرانك من و ما الرحق ومن وكطور بيرال المراض و المرود و الموان في عارك و نكر مزود فيها المركبة و في الفيكل و في المركبي المركبي المركبة و المرك

ا در غوانس می مشهوری رسای وجس اول ایجوری پیشسپرکویپرد یا او بینار و براداوی الوسى اجارسى واضح جواكرا فداؤن ابرانبوك الى برار قركدان برات برائى اور بقدر آدمى الم المعراكيني وينبه انتخا ومستور للاتعري تعا 183 my and the state of the same War day of the Sienis pour in fre التعالم من روي تحارف بأعرب بالأرائل بين المرا

والبريل شدومين شاه فرانس كه مانات كي ايشهر المرسرون كي اري كني اورزخي بوي مقط بايسس اي تحت درانس كوجا خوالي من كرات و وك كال من الع بهي الركي مال الراوري ت و فرانس بمستكر تخل صِّيا فت من صروف بن ادر بتری طباری شا ۱ نی ی - ابر کرفته ل واسطى مقط على روستونكى برا الفات كيابي اور المنعل كريزاع كوالاي طاق ركهاي - كير ملان كي برمضوالاً مجاه بالفروج ووسيوليا يتارزونسي اوتارو بام وكالوان من مسياحا بعج ا و بره ان کهمیرسا این او سعین سلی- مهان ورزیرسا والمن المناه مراك اوبرسام ن الما الما القط 11:63 الجبارنانه ومؤيزت كالترجيبي كراك كالمسألة 1/2016 C. Color 15 pla-65/61 المام كم مراه فا في من المام من المام من المام م with the in End in the كالبرائية مين أروسواري أي معل يزنسم ا فی آن مزمسا المداری کی ایال نام است. ا المهاد والمراج المال المالي المالية بهاز دربای رورفت که اگر برمصورت جهار دن تأثي بل ترى تؤكد برى شت الأفيا الع بونياء أماني لا أي الشكس إله

(الور مغربي - جلد ٥ ، شماره ١١)

خرجتگ تازه - ۱۷ ، ایریل ۱۸۵۸ -

اخبار بازہ دیلی گرٹ کا ترجمہ ہے کہ ایک کارسپانڈنٹ دیلی گرٹ کا مقام قند ھار سے لکھتا ہے کہ اون لوگوں سے جو کہ ہمراہ قافلہ ہرات ہماں آئے ہیں ایسا تحقیق کیا گیا ہے کہ قریب تمیں جہازات انگریزی کے جن میں سے ایک میں بندرہ سو آدمی تقے متصل ، بو شہر ، آئے تھے - سو سپاہ ایران نے دہاں چکھے کر جہاز ات مذکورہ پر تو پیس سر کرنی شروع کمیں اور کئی انگریزی جہاز ڈوب گئے اور جس وقت کہ انگریز تو پیس سر کرنی شروع کمیں اور کئی انگریزی جہاز ڈوب گئے اور جس وقت کہ انگریز اور سات متصل ، بو شہر ، جہازوں سے خطکی پر اتر ہے تو ایک بڑی سخت لڑائی واقع ہوئی اور ایرانیوں نے شلم کر کے انگریزوں پر بورش کی اور اس سختی سے اور غصب سے لڑے کہ انگریزوں نے جملہ کر کے انگریزوں پر بورش کی اور باس سختی سے اور غصب سے لڑے کہ انگریزوں نے جموری ، بو شہر ، کو جھوڑ دیا اور باس سختی سے اور غصب سے لڑے کہ انگریزوں نے بجوری ، بو شہر ، کو جھوڑ دیا اور بندرہ ہزار آدئی انگریزوں کے مارے گئے اور زخمی ہوئے -

( تور مغربی - جلد ۵ - شماره ۱۵)

اد هر افغانستان کی صورت ِ حال بھی انگریزوں کے لئے کشمن تھی ۔ انگریزوں نے ١٨٣٩ . ک اوائل میں افغانستان کا رخ کیا ۔ اس وقت غربی میں سردار دوست محمد کا بیٹا حمیر خان فوج کا سالار تھا۔ حیدر خان نے بڑی بے جگری سے انگریز لشکر کا مقابلہ کیا لیکن عین اس وقت جب جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو حکی تھی سردار دوست محمد کے ایک بھتیج نے غداری کی اور حدر خاں کی جنگی حکمت عملی سے انگریزوں کو آگاہ کردیا ۔ اس طرح ایک بار پھر انگریزوں نے ا يك غداركى مدد سے ايك مجابد ، حديد رخان كو شكست دى اور كابل كى طرف بڑھ گئے ۔ دوست تھد مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور کوہ بندو کش کی طرف فرار ہو گیا ۔ انگریزوں نے شاہ شجاع کو تخِت پر بٹھا تو دیا مگر جیالے افغانون نے بادشاہ کو تسلیم نہ کیا اور مسلسل مزاحمت کرتے رہے۔ انگریز فوجس ۱۸۴۱ء تک تخت و تاج کی حفاظت کے لئے افغانستان میں رہیں لیکن نوبت بداینجا رسید کہ ۲، نومسر ۱۸۲۱ء کو Sir Alexander کے مکان کا محاصرہ کرکے اے آگ نگادی گئی اور پیر ۲۳، نومبر ۱۸۴۱ء کو دوست محمد کے ایک بیٹے اکبر خان نے انگریزوں کی چھاؤئی ہے تمل كرے انگريزي فوج كو نا قابل تلافي نقصان جبنجايا - آخر كار انگريزي فوج كے باقى ماندہ سيابيوں كى اس شرط ر جاں بخشی کی گئی کہ وہ افغانستان خالی کر دیں گے ۔ انگریزوں کی طرف سے دوست تحمد کو آزاد انسان تصور کیا جائے گا اور شاہ شجاع افغانستان میں صرف اس شرط پر رہ سکعیں گے کہ ایک لاکھ روپیہ سالانہ پنشن حاصل کرنے کے علاوہ ان کے اختیارات نہیں ہوں گے ۔ یہ معاہدہ اا، وسمر ١٨٢١ - كو بوااور ١، جنورى ١٨٣٢ مكو انگريزون نے كابل خالي كرديا -

الوكون إيامام الأكت ب مسكان أن مهان بكها المسلطون وكن بسيامة ورفام الوركومية برمو في منا أوما يت بران و أن اوينا الكباك الراسطين المعدوري في الان عدال كما اب عدالت ي جرال هرره زميات باريما فبالتنكي لوخذا زمريخ والكونزكا الموبجا يماحب عنلع لميذمشهم يحال فصالعنهم لورلونكا مال بوجا بريواس في نكر واكام درآية سي كم سي وعا فت كماكيا - اوتيمي احما وأكروس سي بهدا حرا سي طا أو كا فترة لكها وكمانها معلوم بمدركها معايي ففط مهرني كهوزومكي تخاران يهي واضح مهواكه إلى ما ويسمكا الك جبتي صدرعا ابقد راكروسي اس مضاهن أيا الكرمترى كالمستنور مقرر جوابي كروس حيت اسمن فرنبرر صاحبكان بها درا مجنت ومتعزونها ا و رون اوبسه برو ی که و اسل رفعات و این بهنین برای تا نمی که نبا مرکز جاگیرد اران علام الرجهبن كل روا مُكسنِن بِهَا بِخِهِ واسطى رواكل البحنتي وللبخاص كل بهبي كرصقدر كهوري وال فواج ظفراء ج الزيزي كي الجدجها ميتة الوكري يساله سوامان الخريزي كي حسرتينس كي من وكرابايا ا ورعليدروا غربونيوا لا بي آ علا قدمن مووين سيد كفي مرودا رعن بهيج دين ان دست سیس جزد منی مین کرچیز سره مواجع که و نانسی سیمکارا گزیزی موانن بیر آن کی کهوی کا ماین الم جین نی خانه اگریزی شهری و راس خر مرکزیکی ساحیان مها در نی میدها خطاحتی أكسسى عباديا درمرمت كاوبهان ت صدركي سات قطو فيطوط بنام برايك يرسس لأكثر يمرس كوام ت البكري الأربا كهجال تها و بالأكريا الله حبتيون مرقومه بالارواز كابي فقط مغروهيسيا مبنی میں سانبوں کی ماہیت کرت ہی اورائٹر آملی اورش میر تنہ میں دریا نٹ ہوائی میں ب شاہ کھکٹر ا مرسب مي باكر وكني من مسابل ويعلى والمراقبة بتقرب المدويا عن كونشريف في السرة فهند من جواليب شرسيني دي سلوا والم مسي علم جواكة بوكوني معا بنون كوما مكن سرويكما أبو ئن – اس جينة مين اكب معالمة برسياعة جوالي أن اكب عالم كومريش ان كرو باس معاصب احبين ٠ ربارين الميكا نوبح اب في ما نب و ، آنه النام الموكسي على الدن الدن الميكا الميكار الميكار والميكار الميكار إ و يكا نها يخ سنى ؛ ته يماكه و الني إنه ال الله قدار اله و الله و مان وكر كما كركما كركما كركما الموضف ليجا في من ا و يصاحب وصوت كما نی بلیع انعام ایک روز مین اولاکه مانپهایکا کمری کربا جار و ری دی شده کی براکب کانومین اسر جان وسر مجربها دب با بوگذه مسی جا

ای جنابی شهر و روزگا بگران کمنال محت و به بالغناق روب كي تنال من كرري من أوره : 5010 اعارات المانين كالمانية أننبن إست جواسبني ببالي من الإبغ فاجب كروائيس برس كابين مهوا توابيني عك بين أبغ بالإجب نفيع العضا النامين لمكساكر ونبرحوش ادمسني در والا ايك ورجو يست محضور ار اب ا ورست الكرمزي كي جيمينه و ان و مي جي ك . منه کلان سکینید! تی لی ایک سائیر بری آمدل ألى من روبا ست كوا بني رباست سي نها جي كركا وى بنى اوروم فت مين كما ره جرس كالتي ال من في ما كرج أبه مركوره إدان مزاويس والبرقين عاوی- موزاس باب من کچه تکرار اب لوه ن كاعلى مين مواي ما حبرنهاي

المبار فرغيجا وف الدُياسي نقل سي كدا فرلوان عل سروراز تککرگور مزی بین سائدگی – آنیار موکر بوکریاره میهای باس فتیع به مین بقت انتشایف لا می مین اور تا معاورت معاه میکانته اسب وعدوا يك ون مين تحب برار مدوسه أون المنزور عن طلب تني جا ويملي عنا يخد عد مواصعات من البياء مرك مجور قام من من كار كالمري كواي من كالم بندوستان میں جہاں ایک طرف بعض نوابین ، جاگر دار ،اور مفاد پرست لوگ انگریزوں کے طف کجو ہمید کا نون کچے انگریزوں کے طف کجو فہر کا نون کچے دلوں میں بنگال کی شکست کا درد اور ثیبچ شہید کا نون کچے لوگوں کی دکوں میں دوڑ رہا تھا ۔اور انگریزوں کے خلاف دلوں میں نفرت آتش فشاں کے دیے ہوئے لادے کی طرح یک رہی تھی ۔مقامی طور پر بغادتوں کا سلسلہ جاری تھا۔مثلاً

- (1) Mutiny of Velore ( 1806)
- (2) Out break in Cuttak (1818)
- (3) Insurrection in cabul ( Nov 23, 1841)
- (4) The Cantonment attack Cabul (Nov. 1842)

(اس تطے کے نتیج میں انگریز کو کابل چوڑنا پڑا)

(5) (1848)

(6) Munities among sepoys in Punjab ( 1849)

و دیگر ای سلسلے کی کڑیاں تھیں ۔۔۔ اس سارے عرصے میں روٹی کی بخریک بھی جاری رہی ۔ روٹی کو علامت کے طور پر استعمال کیا جارہا تھا۔ بخریک آزادی کے دوران انگریز جس چیز سے بہت پریشان ہوا وہ روٹی کی بخریک تھی اس لئے کہ یہ شطیم اتنی در پردہ تھی کہ صرف روٹی دینے والے اور روٹی لینے والے اور روٹی لینے والے کو بی خفیہ کوڈ کا علم ہو تا تھا۔ اور انگریزوں کی مجھ میں یہ بھی نہ آسکا کہ یہ تخریک کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ یہی بخریک کی کامیابی تھی۔

خرمير ه - ۲۸ ، فروري ۱۸۵ ،

اخبار میر تھے ہے دریافت ہوا کہ جناب صاحب ڈپٹی مکٹر بہادر میر تھے بعقریب دورہ باغیت کو تشریف فرہا ہوئے - اِس ہفتے میں ایک معالمہ بجیب ہوا کہ کوئی چوکیدار علاقہ صلح بلند شہر کے چوکیدار سڑک تھانہ ہاپوٹو کو چار پوریاں دے کر کہہ گیا کہ سرکار سے حکم ہے کہ چار پوری ای طور کی ہر ایک گاؤں میں تیار ہو کر چوکیدار کے پاس محجود رہیں ، بوقت ضرورت طلب کی جاویں گی جنانچہ چند موضعات میں اس پر عمل کیا گیا ہے - جب تھانے وار مقام ہاپوڑ کو یہ خبر بہنچی فوراً معہ پوری کے چالان عدالت کیا گیا - اب عدالت سے بہ ترسیل روبکار صاحب بلند شہر سے حال مفصل تقسیم پوری کا دریافت کیا گیا اور ہم نے اخبار آگرہ میں بھی ماجرا لکھا دیکھا تھا۔ معلوم نہیں کیا معمر

( تور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۹ )

اصلاع مغربي - ١٨٥ ماري ١٨٥٤ -

اخبار نیکس کلت انگریزی کا بیان ہے کہ اِن دنوں سیجر اسکٹن صاحب کمفنر ساگر و بوزن اپنی چھی میں رقم فر ماتے ہیں کہ سابق اس سے اخبار مفصلیت

ا ورنالغره مين طينيا أل كيسي اي ارتها كي -بعنتر توجزنبي كمربه كاهاالمان هاديك ای دا برکزری کورجزل بند کو ماست ہو جا آله بېنې د مسئال مين د وره کو په جا وين – اب سناجلا بي كالريز تعوج اه وسمر مون ما خررادونان صاحياجها مانكلته بككوم الأرضي مومرة مرومه ١٩ وسيرك كربر فرالي يمنا كرار بنوالا فري المجابل والعافرات عاد قراجرنا ومسبى إلى منطق وكرمية مودة كماكار كالدراء الأبريكا الأنتاج سالان الخلاصين فالأي المن اسليم الما مساعها كركي شفق رمير كالأمسه كارالكرمزي عزم تسخرها ري لک کاك يي توسيد إلاتفاة مفايله مركارا تفكنهدى كروا وردا وشجاعت ا الريسر كاربى وكاه ربن كديم لوك كو برومان ا دو ه کی نبین عن کومک اینا اللیسی دی جنبر - المغرض بدر وعده برسم برفاش ي أله مسركا والمرس معدومتي المركا بالكرايا الفيراكورمنت في منظوري ودبا بي الكهر روميكي الخيالزانينا وزازه واردمسي وربانت بهواكرسود العديك تهاموا ي راد راج أواليا را در راج أورين المرورات المراج المادرات المادرات الماليك المراد والماليك المراد والماليك المرودات الماليك المراد والماليك الماليك المراد والماليك المراد والماليك المراد والماليك المراد والماليك الماليك المراد والماليك المراد والماليك الماليك المراد والماليك الماليك الما

بجائي لليدحد روبه مستكر مالازسو وبرنايا كالأندى كامعامى كالماراج صاحبها ور أراس دناى فالى سى دري سنى كادرتها يا الدواع مرة وعالاي كالبرا ووكي الويتر جهوزا واخرمن ميرنما خان مندمين قديم الإياك سهی نام آدری ا در تام رخبون کو او کن مقارب ى برا على سركا عدار فران مين 19/10001 امندا الكنفي الكرمزي سي مردمنس بي كاس ربات كومسركار ميرد مشاضط كياجا بي اسعام جرالكهتي إن كراس مخير كالمحرو ميان كيوكى لارة ولهوى صاحب مهادرا بني يخو شرمان كالصرى متى كه الوراور راست اي راهونات וועוני לב שנים נותים ביים الفامر مواكه لارد والحورس صاحب عوي ترفيرالي بن کروند کرنا کمه ۱ در داجه تنبی رکی سن جو کار تعظيم وعزه مراج بن مربهوها وين فقط الأولك ف و اورفشه فطير سريا موكا فينا

حواشر مفته لمن بهمال بهوري وأميم موای کوس بزار فوج ایرانی لی شام کران س جاكي كك محافران سرقبصة كرلسا اوراوي لونااور والمخي مسرواركو فيدكولها وزبه وكوراتيك ادمسي كالومن حمدران ي برسياه اكي بي مروعات فكرماه فال محكورادكي بدراه بوي-مروری که فرید ما لیس بزاد و یا می بوسنسرس هي كالى بي أي بن الأسال بالكرسا وروس سي وسنهر من سا ابران کی ساخته ی ا دراونهای نقان کال ی كروه مساه الخربزي كوسو اعل يحرشو ومراوم منتكى فوج ابرال لي الكسجزيره من جازونه سى د دسيل كي فاصله سري اسي دود ان كي مورق الكاعي المناس عام ما كالمام كال عبدى سى الم منسل كرم ي عن اورا ديسي منان ي كان مورجال کی سب سی دوجه زات اگریزی قرب كنامه كي- أني وين كي الزوك عرب ومنسرة بني يؤف و قويم حبك ا ودير با دي ا من كل ويت وْسر بْرَاكْيِ وَاحِدا يُ بِنْهُ وسستان من روم واسلي و بني ون المرِّون كي تراني من كرهنون في استام وكور من بندت بي كراني غله جروم كال جي

(Mofasallite) میں ہم نے دیکھا کہ اصلاع غرب میں کوئی مفسد بیدا ہوا ہے اور اس نے وطیرہ یہ اختیار کیا ہے کہ ہرچو کمیدار علاقہ جات کو پوریاں دے کے یہ کہنا چلا جاتا ہے کہ سر کار کی طرف سے یہ عطیہ اللہ ہے اس کو تقسیم بھوکوں کو کردینا چنانچہ تمام اصلاع ساگر وغیرہ و نیز بمقام کلکتہ اس طور پر یہ حال بجنجا ہے - اہلیان سرکار انگریزی اوسکی تلاش میں نہلیت سرگرم رہتے ہیں اور بھید اس معمہ کا کسی کو نہیں انگریزی اوسکی تلاش میں نہلیت سرگرم رہتے ہیں اور بھید اس معمہ کا کسی کو نہیں کھلتا ہے کہ اصل اسکی کیا ہے - بڑے بڑے حکام کی عقل اس میں دنگ ہے -

( اور مغربی ، جلد ۵ ، شماره ۱۳ )

اس دور کا اخبار ، نور مغرنی ، ہر بیضتے حوض قاضی سے شائع ہو تا تھا۔ گھد محمود خال اس کے مدیر تھے ۔ دبلی کے گرد و نواح میں اس اخبار کا اثر و رسوخ اور اشاعت ، دبلی ار دو اخبار ، سے کم منہ تھی ۔ اس اخبار میں ہی ایران اور چین میں انگریزوں کی شکست ، مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف عرم جہاد ، چہاتھوں یا بوریوں کی پر امرار تقسیم اور دیگر الیی خبریں جن میں بین السطور بست کچے ہوتا تھا نیزانگریزی اخبارات کے تراشے ، دیگر اخبارات کی خبروں کے خلاصے وغیرہ سلیقے سے شائع ہوتے تھے جس سے عوام میں بے چینی ، ایران میں انگریزوں کی شکست کے اثرات ، انگریزوں کی شکست کے اثرات ، انگریزوں کی بو کھلاہٹ اور مقافی لوگوں میں مخریک آزادی کے جذبوں کی نشاندی ہوتی ہے ۔ الیی انگریزوں کی نشاندی ہوتی ہے ۔ الیی خبروں سے پت چلتا ہے کہ اخبارات میں سترھویں صدی سے بی انگریز کی زیاد تھوں کے خلاف خبریں شائع ہو نی شروع ہو گئی تھیں گو یا جتنا جتنا انگریز کا اخترار بڑھ رہا تھا لوگوں کے دلوں میں خبریں شائع ہو نی شروع ہو گئی تھیں گو یا جتنا جتنا انگریز کا اخترار بڑھ رہا تھا لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ اتنا بی پروان چڑھ رہا تھا ۔

رياست الور - ٢ ، و سمير ١٨٥٧ .

اخبار انگشمین انگریزی سے روشن ہے کہ اس ریاست کو سرکار سر دست صبط کیا چاہتی ہے - صاحب خبر لکھتے ہیں کہ اس تجویز کا کچھ بخب نہیں کیونکہ لارڈ ڈلہوزی صاحب بہادر اپنی تجویز میں لکھ گھے تھے کہ الور اور ریاست بائے راجبو تانہ ، اور ھے پور ، کو یہ جودہ پور اور بیکانیر صبط ہوں - یہ بھی ظاہر ہوا کہ لارڈ ڈلہوزی صاحب جو تجویز فرماتے جودہ پور اور بیکانیر صبط ہوں - یہ بھی ظاہر ہوا کہ لارڈ ڈلہوزی صاحب جو تجویز فرماتے سے کہ نواب کرنائک اور راجہ مجورکی نسبت جو رواج تعظیم وغیرہ مروج ہیں بند ہو جاویں -

( تور مغربي ، علد ۲۸)

خبر راجيومانه - ١٨٥٠ وسمبر ١٨٥١٠ -

صاحب اخبار المنظمين علت بحواله آمد چمنى مقام راجهوناند مرقومه ١٥ دسمبر سے تحرير فرماتے ہيں كه در بنوالا قريب چو بين راجاؤں كے علاقه راجهوناند سے باہم منتق ہوكر سفوره كيا سركار انگريزى نے اكثر ملك سلطنت انگليشيہ ميں شامل كر ليے ہيں اس ليے متورہ كيا سركار انگريزى عن متقق رہوكه اگر سركار انگريزى عن متحربهمارے ملك كا جس

اس رفض می خالینون او جدید اور اس مفریا اخوان بنسیانطیون فی ایک و رمسرگار می رمالی اسسى الماسي عك عدم بهو في هين عدا هب خبراً قصل الإيا بلها دا عبت ي واره نكو لوجانسي ما را او ايستان كو ر وراس مرص كا كلهتي بين كرد رنولا عما جيكا المرضي كرؤ الا المساعي و كل المسركوني كي والعلي الم ا جا در علاقه مرزوی منسر رکتابه نی امنی محکر من اوج دیره غازمیان من تمیم اول به نوج موار النارولات الزموره عيار إنت به كردناه الطراس صنون كاويا كريج كي بين مبه مرض لأنها الدسيا وه اور فو مجايوسي منتقل و أي وربيا ول مسى وسطرف عي جاء كي ا در كان انساركم التبه لكابي من دُاكو صاحب في يُكُفُّ خلا برسی او تاریخ می و نگی فعظ كى يىرى درايك عالكيم لى أن ويا يمين تها اس منظمة عن سيوريسا حب صادرف راور؟ اكروسى بي من شفراف لاسي سالي كيري ك و قد كولا خطوكها و دمس كهاري بها ولي كي المجلى عبده مجميري كالمرى كى تلام كواغذات نيز اور تظریب از این معاجان اگرنزی کرفرنسی اور تظور پوشی اور نا براطلاع کی ریاب گریزی کا خطرانی میدازگرخی بروین شهر نماه طانعا المانها كيون سامانها كالكروك والكرفواي

الفانية فوره وفون ورنواون أياكمه وكونين المبكرة الجارس ساوم بهاييت بكلة من البنجاب كي الجابسي معاوم مهاكرة مروك الْلِيَانِ فَهُمَالِ أَنْ مِن يَجِينِ سِكَا مِن كِيالْعِيامِ ﴾ مرض في كالمس زور يقوري بي كياني أبر الم فتيان بي جرسرضا و بيري بين مستاجي كا سنوز كالكروين تشراب ركه بني بن كهتي بن أيس بركستار جيدان صاحب خرر بهري بان فقط 200

مال وربسياب تحارت بمرادكر ن كالبراطوف ألى الدين بعد فركورها كان كورث القادا بركزي العيرة المنال كرد أيذ و المنال كرد أيذ و المنال كرد كرد ي المن المنال كود والمذكر و ي المنال

or which is the control of إذابي - الوازوجاه كالمام من الماست جري كا के रेट्ट के में कि की si or drol some

المان ننام او کان لک او د و اورب الرکینی عال مواد سکونوگری معاقبی - بما ماجیگرا الزيار كي وقد و يحت المنان كالدون الم الكنان كالتعلية وكباس منتهج الويضل تخذتمان كرجوماما مباورني ورجزل الا العلومة بان بروا كركس الوزيز و ركونسي بات برنوعتها المروشي تبتي متبس مزار روبه بكي كهواري كونتيكا المرز الجدر مين ايك هواف و ق بين مؤ إلى - ما سب من ها من كرها من الولان ما كلين از كرَّه كلك ين حر مد كمركي فواب كور فرجزل العام ويرزمن من كرما جواسر كاري المجار وكر الم هين أن من ما المن كي تعليد كيا ين - النباء كي خدمت من ارسال عن منه الكس كلكنه ي النبح واكر مكد المنظلة مان منا برنغري الجار عام كلي بيم بالسن من رواقية غررة من الجار كاكمة ي المرس يشمس ي كران اون من إِنْ نِيَامِ وِ الْحِيابِ مِنْ بِي كُولِكُ مِنَا لِيهِ الْفُلِمِينَا لِنَ الْمُعَالِمِينَ وَلِيْ مِن النَّكُمَ النَّ وَلِيْ مِنْ النَّالِينَ وَلِيْ مِنْ النَّالِينَ وَلِي مِنْ النَّالِينَ وَلِي مِنْ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينِ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّهِ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ الْمِنْ النَّلِينَ الْمُعِلِّيلُولِينَا النَّلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِيلِينَ النَّلِينَ الْمُعِلِيلِينَ النَّلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلْمِيلِيلِيلِيلِيلِينَ النَّلِيلِينَ النَّلِيمِ اللَّلِيلِ إروار بين اورايا مرواد ويترتج عفرب مربيل وارد كلكت بن باسم متنفق وكر ورواست الابغ سوني كالمندان من تشريف لارتكى – اوروالها البنى مجدة وركو يرنت بر مضموان كى بى كەستۇد ر ى نيام نواب كور تترجيز ل بيها وركاكمة كى اسمعنون الانكرابي بركت وراجه وعيزهروسال المانع أني الموماني بي اسيده ارمين كم مصول وسكا ايك تعلم لك من صدر تسنين من تا مي انرقام ارسكي لك المسدود ميوعا وي جنانجه ورواست اونجي نبول الشديمة الدارك كالربيع الاي اسكل اللاع الم وقت كرے توسب به اتفاق مقابله سركار انكشيه سے كرو اور داوشجاعت دو اور سركار بھى آگاہ رہے كہ ہم لوگ مثل مردان اودھ كے نہيں ہيں كه ملك اپنا ہاتھ سے دے بيتی ميں كه ملك اپنا ہاتھ سے دے بيتی سے الغرض به رجواڑہ بر سر پر نماش ہے اگر سركار انگريزى قصد لينے او كے عربى تو البت فساد و فقت عظیم بيدا ہو گا-

( تور مغربي ، جلد مع شماره ١٥)

دره اسماعيل عان - ١، مارچ ١٨٥٠ - -

پنجاب کے اخبار سے معلوم ہوا کہ ڈیرہ اسماعیل نماں کے پھٹان بھی پر سر فساد ہوئے سنا جاتا ہے کہ ان انوان الشیاطین نے ایک دن سرکاری رسالہ پر چھاپہ مارا - بہت
سنا جاتا ہے کہ ان کو تو جان سے مارا اور بہتوں کو زخمی کر ڈالا - اس لیے ان کی سرکوبی کے
داسطے بہت سی فوج ڈیرہ غازی نماں میں جمع ہوگی -

(اور مغربی - جله ۵ شماره ۱۱)

خرے پور - ۲۸، مارچ ۱۸۵۰ -

اخبار ہے پورے معلوم ہوا ہے کہ شہر ہے پور نمانہ شماری ہوگی اور رعایا کے ول کو خوف ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہو خوف ہو ہو ہو ہوں ہونے ہور کھیڑی نام ایک مقام علاقہ ہے پور میں قیام بذیر ہیں لکھتے ہیں کہ وہاں کی رانی کچے فساد برپاکیا چاہتی ہے چنانچہ مہارا جہ ہے پور نے دو رجمنشیں بیادوں کی اور ایک رجمنٹ مواروں کی اور ایک کمپنی توپخانہ کی مقام فسادکی طرف مامور فرمائی ہے .

( تور مغربی - جلد ۵ شماره ۱۱۳)

خر لکھنتو - ۲۸ مارچ ۱۸۵ - -

ایک چھی آمد لکھنتو مندرجہ دیلی گزٹ سے واضح ہوا تھا کہ آٹھ روز سے مہاں ہڑ کال بینی بازار بند ہیں - اب اخبار گازہ لکھنتو سے معلوم ہوا کہ اب سرکار نے اطمینان کردیا - سیموں نے رامنی ہو کر دکائیں کھولدیں - سابق میں سرکار انگریزی کی طرف سے حکم خانہ شماری سارے لکھنٹو کا ہوا تھا -

(الور مغربي = بي ع ، شماره ١١١)

خر كك - ١٨٥٠ ماري ١٨٥٠ --

اخبارات ملت سے دیکھا گیا ہے کہ مقام مذکور میں گوروں نے بہت سر افھار کھا ہے -سریازار ہر ایک سے دنگا فساد کرتے ہیں اور مجدوں اور گھروں میں گس جاتے ہیں -باعث اس کا یہ سے کہ قرار واقعی سزانہیں ملتی -

(الور مغربي - جلد ٥ ، شماره ٠٠٠)

خر محد - ۱۱، ایریل ، ۱۸۵۸ - -

والمركب ال لموقعة من والمراف والمرافع ال المعنى بالى متي المحالات في أواد والمعالي شيور المناها أرني في أو أبه يوم غرب النام إن إن property distributions وَدَا يَ بِأِتْ مِن أَمِا لَ إِنِ الْكِرِيجِ مِ الْعَالِقِ Toxogodpid sergolu الرسيرل بيري بري الماري المارية المنابع والمالية مع بمروون ن أياب وياله بليزينا تفاعلا ترجله كليرا وكمكا والفرادى كوشرى بالته فتت والم भित्नम् स्टब्स्ट्रेन्ट्स् रहितास्य स أوى لان كو تبارج في وركوبي ن كي عابي أثبن بذوتين طول لكوجاء بالربيك من اخرات المسرجوات بهاد كليس أمناكم

महोश्राहे विक्रा के महिल्ली हिल्ली हिल्ली हिल्ली हैं। فيضل للولم إلى وه كلكت كوروا في موكل الموان لي جوز بدوياك مرجوان وجود من روجو الموري المناه باري ل جدا مندى تا بارا ك تفي كام أري كي بي الله ع باري بدي Con the Manager Still لي المعيد منايات أربع الاستعارم من الوعمد الموجود B. J. San Jan Son Market الم خط من و روا من المناطقة تسلامول وتأبر مجاادراس سيمالاه بالخي الأكواري المتاريخ القروب والم المهن كم وضول وان ما بالم المان 1 1 . Jan 16 . J. F 10 11 15 تها سرالما ويضدا كارس طي المن الم الرابال ود الله المالية المالية Bar UCOU God ايران

> احيا رمسة ببين واقتبح جواكر متمام فلات حَبْراً عَيْ بِي رَا مْرَاوْنِ عِن رَامِهِ يَوْمِ النَّا ك بيا مذارة منه بندين مقاميها ا الم معند و بن سعند الم الم الكراو مين من الأم مسير تحمة وران من ولي

الميخطاء وابساى أكناف والأعكمنا ميعة نت اوارده مها در کا جرساها حب بادراورز اولسعه وركى نام لندن بن ويجا اوس كاستا يجا كرشاه اود عامار أن عكما ي كربيم معا لمه ما يك المانس كى برفلاف مواسير برزامات الر مولوى ميم المري فالعام وي أريكس إبرموني اس عيفت بي مكوكات في اللاع ما بيوي كرعز لوگ اس كفي من منيل وي مكو استكاببة رنج واكناكها اتعال بوالأث راصلود بينال وتات بي كروسري كا اسين وخرينوني ائي ونين كراي سي المركوري الموس والمائي بعداناه والكارا مركى خازه كي كرم إلا جي سرو وي مصاحب نرو بروسوي - سير برو صاحب اورمولدي مسيح الدين مكان كوبهرا مقارموا وكي راي برمير وادوماد مؤا كاراسي فرصدين برئن ا ور المعنی جرس کبن نی سرنت ستر کی می کی او زمین دونو برقاردن کو ظایا اور دم گفتگر يكله زبان برآ إكر تعجب كي بات بي كريم ستنا بزادی اسفان مین تشایف تا کی بارعد المین سرنا مینی ما و دان کوارلی می بشری که أنتي ومسركا بكيني للآقات كوينة أني او نواز عجالي ويأكرواست كمتى بوبراورست بالتي منكا بتدا مبركين كه بيان وكابيته اس سي معد مرسه اين كه اصفالي والأمراج أ

صاحب سلطان الاخبار كلئة تحرير فرماتے ہيں كه فورف وليم يعنی قلعہ كلئة ميں ايكہ كلي ملئي بوے ترک ہے ہوگی -اور اس ميں براے برائے صاحبان عالی شان جمع ہوں گے - باعث اس كا يہ ہے كه ورميان بلا من انگريزی واقع مقامات ، اچانک وهرم پور كے سپاہوں نے كارتوس لينے ہے الكاركر ويا ہے اور بہت ہے سپاہی تو نوكری ججوڑكر علي گئے ہيں -اس باب ميں كشت و خون بھی ہوا ہے !-

( تور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱۰ )

مندرجہ بالا مخطوطات سے بتدریج بڑھتی ہوئی بے چینی کا اندازہ ہو تا ہے ۔ عرصے سے
سید احمد شاہ بھی عوام میں آزادی کا جذبہ بیدار کرنے میں مصروف تھے ۔ وہ سارے ہندوستان میں
پیرے اور آخر کار تسخیر دہلی کے بعد ۱۸۵۵ ۔ میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید
ہوتے ۔ ذیل کے مخطوطات میں ان کی مرگرمیوں کا ذکر ملتا ہے ۔

خرلکھنتو - ۲۹ ، تومبر ۲۵۹ ، -

ان ونوں ایک درویش اتحد اللہ نامی بہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت فقبہ فقرا، وغیرہ ان کے ساتھ ہیں ۔ گو بظاہر فقیر ہیں لیکن سب محاٹھ امیرانہ او تکے ہمراہ ہے ۔ کیفیت او نکی اس طرح پر ہے کہ ایک نئی بات دیکھنے میں آئی ہے ۔ بیغی پنج شنبہ کے روز بجمع کمثیر ہو تا ہے ، تمام شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں ۔ مجلس عال قاف بی ہوتی لیکن نئ چال کی ہوتی ہیں انکے ساتھی اوسی چال کی ہوتی ہیں انکے ساتھی اوسی حال میں کچھ کھا کر باقی فرش والے لوٹ کر بجھاتے ہیں ۔ نہ کپرے میں دھبہ لگتا ہے مال میں تو اشرفیاں رویے اون میں اور اوسی وجد میں جب آسمان کی طرف ہاتھ اوشھاتے ہیں تو اشرفیاں رویے اون میں آ جاتے ہیں ۔ وہ گویوں کو انعام ملتا ہے ۔ شغل شع و شام رہتا ہے ۔

( نور مغربی - جلد ۳ ، شماره ۳۷)

خرفيض آباد - ۲۱ ، فروري ۱۸۵ -

علاقہ اودہ میں ایک شاہ صاحب چند روز سے وارد ہوئے تھے - مجذوبوں کی طرح بڑ میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھے عقریب انتقام لیتا ہوں - سب انگریزوں کو تکوائے دیتا ہوں - سب انگریزوں کو تکوائے دیتا ہوں - عوام تو ذرا می بات میں آ جاتے ہیں - ایک بجوم جلد ہی وہاں جمع ہو تی - کیتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہ ان کا اٹھا دینا مناسب ہے - خلقت کا بجوم اچھا نہیں - شاہ صاحب کو فہمائش ہوئی کہ لینا بوریہ بستر اٹھاؤ - مہاں سے جل دو - اونہوں نے جواب دیا کہ ہرگزند جاؤں گا بلکہ تم سب کو لکلوا دوں کا - ۱۲ - فروری کو بہت ہشت ہوئی ، آخر کار لوائی کی لوبت بہونی - شاہ صاحب کے ساتھی بارہ آدمی لؤنے کو تیار ہوئے - دو کمپنیاں ان کے مقابلے پر آئیں - بندوقیں

مارنے لگیں - اس مار بیٹ میں لیفٹینٹ فامسن صاحب بہادر ، باعیں رجمنٹ کے سواروں کے دو صاحب اور زخی ہوئے - چند سپاہی مارے گئے - شاہ صاحب کئی آدمیوں سمیت گرفتار ہوئے - باتی ساتھی مجاگ گئے ۔

(الور مغربي - جلد ٥ ، شماره ٨)

خرلکھنتو - > ، مارچ > ۱۸۵ - -

علاقہ فیفن آباد میں جو شاہ صاحب سے قصہ ہوا تھا اور برچہ سابق میں ان کا حال بھی لکھا تھا ، اب تحقیق ہوا کہ وہ احمد شاہ ہیں جو پہلے بہاں تھسیاری منڈی میں اترے کتے اور اس طرح کی بڑ مارا کرتے کتے - اب باب میں سرکار نے تھانہ وار پر الزام رکھا ہور اس طرح کی بڑ مارا کرتے گئے - اب باب میں سرکار نے تھانہ وار پر الزام رکھا ہے اس نے کہ جب صاحب منظم شہر اور کوتوالی ملاشی کو گئے تو شاہ صاحب کے پاس سے اس نے کہ جب صاحب منظم شہر اور کوتوالی ملاشی کو گئے تو شاہ صاحب کے پاس سے بہت سے ہمتیار کی فہرست نہ بہت اس لئے تھانے دار موقوف ہوا -

(نور مغربي ، جلد ۵ شماره ۱۰)

ایران میں انگریزوں کی شکست، چین میں ناکامی ، افغانستان میں تباہی ، وغیرہ ہے انگریز ایک طرح ہے ، خران میں بسلا تھے ۔ حریت پسند اذبان نے اس صورت مال ہے فائدہ اٹھانے کی بوری کوشش کی اور ایران کے حوالے ہے الیمی خبریں پھیلائیں جو انگریزوں کے لئے ایک اعصابی بین سکیں ۔

خرايران - ۲۱ ، فروري ۱۸۵۸ -

ایک کارسپانڈنٹ دیلی گزٹ کا مقام کائل سے لکھتا ہے کہ سروار سلطان نمال نے اسمیر کائل کو لکھا ہے کہ اسمیر آنہور و کمیل شاہ ایران کا قندھار میں آیا ہے اور ایک فرمان شاہ ایران کا اس مضمون کا لایا ہے کہ ما بدولت نے انہیں اکثر مطلع کیا ہے کہ کفار کے شریک نہ ہو اور اپنے ہم مذہبوں کا ساتھ دو اگر انگریز تمہیں ترغیب و شمع دیں سلطنت ایک عک کا دیے ہیں تو ہم تمہیں عاکم دو طک کا کردیں گے اور وہ تم سلطنت ایک عک کا دیے ہیں تو ہم تمہیں عاکم دو طک کا کردیں گے اور وہ تم سلطنت ایک طاکہ ردید بابانہ دیں گے ۔اگر وہ اقرار ایک لاکھ ردید بابانہ کا کرتے ہیں تو ہم دو لاکھ روپ بابانہ دیں گے ۔اگر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک کروڑ دیں گے تو ہم دو کروڑ روپیہ دیں گے لیکن اگر تم اس وقت میں ہماری مدد نہ کروگ تو آبندہ کو نادم و پشیمان ہو گے ۔

(تور مغربی جلد ۵ - شماره ۸ )

افغانسان - ٤ ، ماري ١٨٤٥.

کابل میں زباں زو نماض و عام ہے کہ موسم برف کا آخیر ہوتے ہی ایرانی داخل کابل ہوں گئے۔ آو غلام حیدر نمان قندهار میں مقیم ہے گمر بڑا نادم ہے - کارسپانڈنٹ صاحب لکھتے ہیں کہ جمیع رعایا کابل ادر جمیع افغانستان کے باشندے خیر خواہ ایران

ہیں - بجب نہیں کہ وقت آمر سپاہ ایران کے رعایا ، سپہ سالار تفکر ایران سے رجع کرے - ہر آدمی کو زغم ہے کہ شاہ ایران کی مداخلت یا ظلم بہتر ہے اہلیان انگریزی سے کہ غیر ، قوم ہماری میں رجوع نہیں کریں گئے -

(نور مغربی - جلد - ۵ ، شماره ۱۰)

خرچين - ١١ - فروري ١٨٥٠

اخبارات محکتہ سے روشن ہوا کہ در نیوالا شاہ چین نے اپنی قلمرو میں اشتبارات بہ ایں مصنمون جاری کئے ہیں کہ جس وقت جہازیا نظر انگریزوں کا ہماری قلمرو میں آتے و کیھو بے تکلف لوٹ لو اور کسی قوم عیبائی کو اپنے چھال سے نہ چھوڑو اور اگر کچے فوج کی منرورت بڑے تو ہم سے طلب کرو - اور جو انگریز کہ جہاں کمیں ہماری قلمرو میں ہیں ، خواہ اعلانیہ و خواہ خفیہ مقیم ہیں او نکو غنیم مجھنا چلہے - اور جو شخص کہ سر ، کسی انگریز کا ، تن سے جدا کر کے لائے گا شاہ چین سے انعام پائے گا -

( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۵ )

خبر چين ، ۲۸ - فروري ۵ ۱۸ ۱۸

فینکس اخبار سے واضح ہوا کہ ارادہ سرکار انگریزی کا اس طور مقرر ہوا ہے کہ دس رہمنٹ گوروں اور سپاریوں کی واسطے رفع فساد اہل چین کو روانہ کریں - چنانی واسطے روانگی افواج طفر امواج انگریزی کے ایک جہاز کو کرایہ پر لیا اور جلد روانہ ہونے والا ہے - اخبارات چین خبر دیتے ہیں کہ جزیرہ ، ہوامیو میں اہل چین نے خانہ ، انگریزی مسمی کورا کو آگ سے جلا دیا اور مرمت گاہ جہازات انگریزی کو لوٹ کر لے گئے اور بالک تہد و بالا کر دیا -

( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۹ )

پيام روس - ١١٥٥ ٥ ١٨٥٠ -

شاہ ایران جو روسیوں سے خواستگار مدد ہوئے تھے - سو سنا ہے کہ روسیوں نے بیڑا روسی فوج کا سپین کے نواح میں ایران کی مدد کے واسطے تیار کیا ہے -اور ساتھ ہی اوس کے روسیوں نے شاہ ایران کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ ہم سے ایک اقرار نامہ پڑت کرلیں - ایبا نہ ہو کہ بھرہم سے فرنٹ ہو جاویں - سوجب تک وہاں سے جواب اس کا نہ آئے گاروس مدو نہ کریں گے -

( اور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱۱)

١٩ - ماريج ١٨٥٠ - ( ايد يوريل صادق الاخبار)

دیلی میں ہر سڑک اور شاہراہ کے دروازوں پر آج کل شاہِ ایران سے منسوب ایک اشہار جیاں کیا جا رہا ہے - ہمارے ایک دوست نے جامع معجد کی پشت پر جیاں ، ای قسم کے ایک اشہار کی نقل ہمیں مہیا کی ہے - اس کا نظامہ یہ ہے: ہندوستان کے سلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ عیبائی عکومت کی کمی طور پر بھی دو نہ کریں بلکہ اپنی اپنی اپنیت اور قابلیت کے مطابق سلمانوں کی فلاح اور بہوو کے لئے کوشش کریں - وقت آگیا ہے کہ شاہ ایران ہندوستان پر قبنہ کرکے وہاں کے حکران اور رعایا کو انگریزی حکومت نے ہندوستان پرجو تباہی اور کو انگریزی حکومت نے ہندوستان پرجو تباہی اور بربادی کی ہے اس کا السداد کر کے وہاں کے لوگوں کو دوبارہ خوش حال کرنے کی بربادی کی ہے اس کا السداد کر کے وہاں کے لوگوں کو دوبارہ خوش حال کرنے کی کوشش کرے - شاہ ایران کمی کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے۔

یہ تھا اس اِشْہَار کا تعلاصہ - اس کے بعد محمد صادق خان ، جس نے یہ اِشْہَار ظائع کیا ہے ، لکھنا ہے کہ اِس ماہ کی چھ ماریخ تک ، ۹۰ ایرانی فوجی چند براے افسروں کی کردگی میں ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں - ان میں سے پانچ ہو ، مختلف مجس میں تحود دیلی میں موجود ہیں - وہ خود بھی ان میں سے ایک ہے - اِس اشہَار کی اِشاعت کو دیلی میں موجود ہیں - وہ خود بھی ان میں سے ایک ہے - اِس اشہَار کی اِشاعت کے لئے وہ چار ماریخ کو دیلی بہنچا تھا -اس کا کام ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خبریں حاصل کر کے شاہ ایران کو بھیجنا ہے - وہ ایرانی فوج کے ہندوستان پر تملے کے مصطلق مزید معلومات جلد ہی دیلی کے عوام کو بہنچائے گا۔

یہاں کے جوام کا خیال ہے کہ اس اشتہار کا مقصد موائے افواہیں پھیلانے کے کچے نہیں - میں بخود تحد صادق نمان ہے ہو چھتا ہوں کہ اس کے ہندوستان آنے کا مقصد کیا ہے - اگر اس کا مقصد دیلی کے عوام کو جنگ کے لیے اکسانا ہے تو یہ بھیو تحول دینا بھی مقصد کیا ہے - اگر وہ جاموی کے لیے آیا ہے تو اشتہارات شائع کر کے بھید کھول دینا بھی شاقت ہے - اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرکے اچنے پینے صائع کر نا چاہتا ہے تو الگ بات ہے - اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرکے اچنے پینے صائع کر نا چاہتا ہے تو الگ بات ہے - ان سب باتوں کو بھی بھول جلنے - ہندوستان پر ایران کے قبضے ہے کیا ہندوستان کے ہندو تو ق ہوں گے - اشتہار ہو تا ہے کہ وہ خود ہندوستان کا بات سے مندو تو جب بی خوش ہوں گے جب شاہ عباس خشت سنبھاننا چاہتا ہے - ہندوستان کے ہندو تو جب بی خوش ہوں گے جب شاہ عباس کی طرح شاہ ایران ہمارا اینا بادشاہ دیلی کے تخت پر بھا دے - خود ایران کے بادشاہ کی طرح شاہ ایران کی مدد کرکے اے لئی کا تخت دلایا تھا -

( صادق الاخبار - جلد ٢ ، شماره ١١ )

مذکورہ بالا إدار ہے میں کہیں یہ خیال ظاہر مہیں کیا گیا کہ یہ اشتبار فرصنی ہو سکتا ہے یا صادق نام فرصنی ہو سکتا ہے ۔ بوری مخریر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اس اشتبار کے مندرجات متوقع تھے ۔ جیسے ہندوستان کے حوہم کمی نیبی مدد کی توقع رکھتے ہوں ۔ انتہائی مابوسیوں میں ہی انسان The Unexpected کا انتظار کرتا ہے۔۔۔ بہر حال اِس قسم کے اِشہارات و خیرہ کے انگریزوں کا اعصابی بحران ضرور بڑھا ہو گا۔ اسی لئے یہ رائے بھی قائم کی جاسکتی ہے کہ ۱۸۵۵۔ کی بختگ آزادی اگرچہ بظاہر اچانک شروع ہوئی لیکن مذکورہ صورت حال پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اِس تحریک کے پس پردہ جو اذبان کام کر رہے تھے ، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچ بھے کر اس کی ابتدا کا خطرہ مول لیا ہو۔ یہ اور بات کہ غداروں کی سرگرمیوں اور بہت ہو سکتا ہے دیگر عوائل کے سبب یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی ۔

یہ جنگ ۱۱، مئی کو شروع ہوئی ۔ ۱۲، مئی کو مجاہدین کی فوجیں وہائی ہجیں اور بہادر شاہ ظفر
کو سپاسنامہ پیش کیا گیا جس میں اعلان جنگ کے اسباب کی وضاحت تھی ۔ باد شاہ کو مجاہدین نے
اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم کیا اور ( خیال غالب ہے کہ ) باد شاہ کو بقین فتح دلانے کی غرض سے بہت سے
اعداد و شمار میں مبالغے سے کام لیا گیا ۔ یہ جنگ ۱۱ ۔ ۲۰ سمتبر تک جاری رہی ۔ اِس عرصے میں جو
کچھ ہوا اس کی بہت می تفصیلات اِن خلوط سے ملتی ہیں جو اِس کتاب میں شامل ہیں ۔ گویا ایک
طرف تو انگریزوں نے جاموموں کا جال پھیلا دیا تھا جو مجاہدین کی بوری جنگی حکمت ملی سے
انگریزوں کو آگاہ رکھے ہوئے تھے اور دو سری طرف ان جیالوں کو الیسی قیادت نہ مل سکی جو
باقاعدہ اِس فوج کی شغلیم کرتی ۔

ان فوجوں کی کمان ابتدآ شاہ زادوں کے ہاتھ میں بھی جو بنگی حکمت عملی ہے واقف نہ سے ۔ خاص طور پر شاہ زادہ مغل ، جنہیں شروع میں کمانڈر اِن چیف بنا دیا گیا تھا، بالکل ۱ الل اُسے ہے ۔ چناپنہ بجربہ کار اور ماہر فوجیوں کی تجادیز پر شہزادے کی منظوری حاصل کئے لغیر عمل درآمد منسی ہو سکتا تھا ۔ گویا شاہی فرمانوں کے ذریعے جنگ لای جا رہی تھی ۔ بعد میں جزل بخت خان اور جزل سدحارا سنگھ کو علیمدہ علیمدہ فوجوں کی کمان دی گئی اور مرزا مغل اپنی فوج کی کمان مرز آرد ہور استحارا سنگھ کو علیمدہ علیمدہ فوجوں کی کمان دی گئی اور مرزا مغل اپنی فوج کی کمان مرز آرد ہوئے دیے بیتجہ یہ لگا کہ فوج کے تین جصے ایک دوسرے کی مدوکر نے کی بجائے ، ایک دوسرے پر جب سہقت لے جانے کہ ایک دوسرے کی مدوکر نے بیتا پنے نجف گڑھ کے محاذ پر جب جزل سدحارا سنگھ کی فوج کو شکست ہوئی تو جزل بخت خان ان کی مدد کو نہ چہنچ یا نہ پہنچ سے مرزا مغل بمہ وقت سپ سالاری کے تردوسیں رہے اور جزل نجف خان اپنے خلاف ساز شوں سے مرزا مغل بمہ وقت سپ سالاری کے تردوسیں رہے اور جزل نجف خان اپنے خلاف ساز شوں سے نہرد آزما رہے ۔ ذیادہ تر خفیہ جنگی آزادی لڑنے والوں میں مختلف فوجی دستے شامل تھے جن میں مریکہ کے سپاہیوں کے علاوہ ٹونک ، نجف گڑھ ، تھانسی ، تھجی، حصار ، سہارن بور ، بریلی ، نصیر میں کیار بین سے آباداور بنارس تک کے دستے شامل تھے ۔ گوالیار کے فوجی دستے بھی راجہ کی مرصنی کے خلاف المیار سے تا الداز اور مسائل تھے جنیس ایک المیار بین سے آباداور بنارس تک کے دستے شامل تھے ۔ گوالیار کے فوجی دستے بھی راجہ کی مرصنی کے خلاف کیاروں کے لینے انداز اور مسائل تھے جنیس ایک

جنگی شظیم کے تحت منظم نہ کیا جا سکا۔ ادھر انگریزوں کی حسکری طاقت میں کپور تھلہ ، پٹودی ، گوالیار ، پٹیالہ ، کشمیر ، اور رامپور کے فوجی دستے تھے جو سب انگریزی فوجی شطیم اور کمان کے تحت تھے ۔

دبلی میں انتظامی امور پر قابونہ پایا جاسکا۔ لوگ انگریزوں کی فوج سے نکل کر دبلی میں داخل ہوجائے تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں ، انگریزی فوج کے سپای ہیں یا عام شہری ہیں۔ جنگ کے دوران شہر میں آنے جانے والوں کی کڑی نگہداشت اور چھان ہیں ہوا کرتی ہے مگر وہاں ایسانہ تھا۔ غداروں کے خطوط میں جواہر سنگھ کے 19۔ جون کے خط اور کئی دیگر خطوط سے اس بات کا شہوت ملآ ہے کہ لوگ انگریزوں کے فرسآدہ ، دبلی میں آتے تھے اور حریت پسندوں کی خبریں حاصل کر کے بھیجتے تھے۔ مخبروں کی آمد و رفت کھلے بندوں جاری اور حریت پسندوں کی خبریں حاصل کر کے بھیجتے تھے۔ مخبروں کی آمد و رفت کھلے بندوں جاری تھی ۔ دبلی کے باہر انگریزی فوج کو کمک چہنچانے والے راستوں کی کوئی ناکہ بندی نہیں کی گئی اور انگریزی فوجیں روزانہ چہنچنے والی کمک سے اپنی بوزیشن مستقلم کرتی رہیں ۔ بہادر شاہ ظفر خود اگریزوں کی طرف سے ملنے والے وظیفے پر گذارہ کرتے تھے لہذا شابی خزانہ جنگ کے اخراجات کا ادر نفسانفسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ۔

رجب علی کے ۲۹۔ جولائی کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہندو مسلم کشیدگی بھی پیدا ہو گئی تھی ، مبال تک کہ بہادر شاہ ظفر کو شہر میں گائے کے ذبعی پر پابندی نگانی پڑی ۔ یہ بھی بعید از قیاس نہ ہو گا کہ یہ ، کار گذاری ، بھی انگریزوں کی ہو اور انہوں نے غداروں کے ذریعے بعید از قیاس نہ ہو گا کہ یہ ، کار گذاری ، بھی انگریزوں کی ہو اور انہوں نے غداروں کے ذریعے حریت پسندوں کی طاقت اور یک جہتی کو ختم کرنے کے لئے شہر میں یہ صورت حال پیدا کرائی ہو اس کے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو Bivide and Rule انگریزوں کا ہی ترتیب و یا ہوا فار مولا ہے ۔

اا - مئی ہے لے کر ۱۱ ، ستمبر تک شہر پر حریت پسندوں کا قبضہ رہا باوجود یکہ شہر کے اندر افرا تفری ، بھوک ، گولہ باردد اور پسے کی کمی ، اور تنظیم کا فقدان تھا ۔ ان کی ہر جنگی حکمت عملی کی قبل از وقت انگریزوں کو اطلاع ہونے کے سبب مجابدین کے تملے ناکام ہوتے رہے اور وہ بھاری جانی نقصان اٹھاتے رہے ۔ ۔ غدار رجب علی نے جو بارود خانے کا داروغہ تھا ، خود بارود خانے کا ذاروغہ تھا ، خود بارود خانے کا ذاروغہ سخم ، خود بارود خانے کا ذاروغہ سخم باوجود اا، سخم بادین انگریزی کمپ پر جملے کرتے رہے ۔ حتی کہ ۱۸، سخم کو لاہوری دروازے سخم عمل نگریزوں کو شکست دی ۔۔۔۔۔۔ ۱۹ ، سخم کو انگریز شہر میں داخل ہوگئے اور ۱۶ ، سخم کو دبلی مکمل طور پر ان کے قبضے میں آگیا ۔ بظاہم تو Mutiny ہوگئ ، سے سکھی خو جو گئی ، سے سکھی خو جو گئی ، سے سکھی کو ختم کر دیا گیا مگر کیا بات مہمیں پر ختم ہوگئی ، سے سکھی در کو ختم کر دیا گیا مگر کیا بات مہمیں پر ختم ہوگئی ، سے سکھی در کو ختم کر دیا گیا مگر کیا بات مہمیں پر ختم ہوگئی ،

غداروں کے خطوط میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ فوج اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتی ہے اور طابی خزانہ تخواس کے خطوط میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ فوج اپنی تنخواس درو اللہ کرتی ہے اور طابی خزانہ تخواس دینے سے قاصر ہے ۔ تراب علی کا خط ( ۱۱۱۳ ) ۲ ، سمتبر ۱۸۵۷ ، میں تو مندرجہ ذیل درو ناک صورت حال کا تذکرہ ملتا ہے : ۔

نوج کے افسران نے تخواہ کا مطالبہ کیا تو باوشاہ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے جو ان کو دی جاسکے - اس پر فوج کے افسران نے دھمکی دی کہ وہ شاہی نماندان کے تمام افراد کو قسل کر کے محل اور شہر دونوں کو لوٹ لیس گے - یہ سن کے باد شاہ ایسے شخت سے اٹھ کھرنے ہوئے اور لینے شخت کی گدی ان افسروں کی طرف بھینک کے حکم ویا کہ شاہی محل کے تمام نوادرات اور شاہی خاندان کی بیگمات کے زبور ان افسروں کے حوالے کر ونے جائیں - اس کے بعد وہ کھیے کی طرف رخ کر کے رونے گئے اور کہا کہ انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے - انہیں بھی اگر انگریزوں کے ساتھ ہی قسل کر دیا جاتا تو اتنی ہے عربی برداشت نہ کرنی پردتی - بادشاہ کو اس طرح ساتھ ہی قسل کر دیا جاتا تو اتنی ہے عربی برداشت نہ کرنی پردتی - بادشاہ کو اس طرح رونے دیکھ کر بیگمات اور وہاں موجود درباریوں کے بھی آئیو نکل آئے - فوج کے افسر اپنی لاچاری اور غربت کے باوجود یہ دیکھ کے بے حد شرمندہ ہوئے -

( فوج کے افسران کا مطالب بھی بہت حد تک جائز تھا کہ فوج کے پاس نے صرف اسلحہ بارود بلکہ خوراک کی بھی کی تھی - انہیں تنخواہ کی بخت ضرورت تھی اور تنخواہیں اوا کرنے کے وسائل محدود تھے - فوج کے افسران نے صرف خود پریشان تھے بلکہ انہیں سپائیوں کے مطالبات کا بھی اندازہ تھاکیوں کہ سپایی بھی خوراک اور ضروریات کے لئے اپنی اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرتے تھے - اس کے باوجود یہ افسران باوشاہ کی خوراک اور ضروریات کے لئے اپنی اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرتے تھے - اس کے باوجود یہ افسران باوشاہ کی بی بھی بھی کاما ہے کہ صورت حال کا اندازہ ہونے کے بعد شہزادہ مغل کچے رقم لائے جو ان فوجی افسروں کو دی گئ - مذکورہ بالا صورت حال سے جہاں بگر ہے بوئے حالات کا اندازہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مجاہدین کس ہے بسی کے عالم میں یہ جنگ لاہ بوئے ۔

کسی بھی بختگ کے دوران اور اس نے زیادہ بختگ کے بعد ، غیر فوجی افراو سے سلوک کے دعوے اور بین الاقوائی قوانین اپنی بھگہ لیکن عمل کی منزل پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فارخ فوج مفتوح ملک یا علاقے کے عوام سے انسانی سلوک کرے ۔ آج کے " مہذب " اور ترقی یافتہ دور میں اقوام متحدہ کے سارے انسان دوست قوانین کی موجودگی میں عراق میں نہتے فوجیوں اور عوام پر ( جن میں عور تیں اور بچ شامل تھے ) نیپام بموں کی بارش اِس صورت حال کی وضاحت کرتی پر ( جن میں عور تیں اور بچ شامل تھے ) نیپام بموں کی بارش اِس صورت حال کی وضاحت کرتی ہیں ہے کہ مہذب کہلانے والی قومیں بھی ( بی ) انسانی اقدار کو کس طرح پامال کرتی ہیں ۔ یہی کچے دہلی کی تسخیر کے بعد بوا ۔ ذیل میں منگری کی کمآب The Indian Empire سے اقتباس نقل کی تسخیر کے بعد بوا ۔ ذیل میں منگری کی کمآب The Indian Empire سے اقتباس نقل کی جا رہا ہے ۔

It is not likely that the number of natives, whether sepoys or city people, who were slaughtered at Delhi, will ever be even approximately estimated. The Indians are not good accountants, and will probably be very inaccurate in this point of their record. But the capture of the city will, in all probability, find its historian, as the previous ones have done; and then some light will be thrown on the sufferings of the 69,738 men, and the 68,239 women, who inhabited

Delhi before the siege. Meanwhile, we may rest assured, that "no such scene has been witnessed in the city of Shah Jehan since the day that Nadir Shah, seated in the little mosque in the Chandnee Chank, directed and superintended the massacre of its inhabitants." §

( I.O.L Dc1 370/30 P-430)

(ترجمہ) سقوط دیلی کے بعد شہر میں ہندوسانیوں کا جو قسل عام ہوا، خواہ وہ سپاہی ہوں یا عوام ، اس کی ضح تعداد کا تعین تو کیا اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ہندوسانی حساب کتاب کے معاطع میں ولیے بھی کرور ہوتے ہیں ۔ انہوں نے کوئی تعداد بتائی تو غلط ہوگی ۔۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اِس جیے دوسرے واقعات کی طرح مورضین ایک دن اس واقعہ کی طرف بھی متوجہ ہونگے اور اس وقت فدر کے دوران دیل میں بینے والے ۱۹۹۳ مرد اور ۱۹۳۹ مورتوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر روشنی ڈال سکیں گے ۔۔۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن سے جب نادر شاہ نے چاندنی چوک کی ایک جھوئی می مسجد میں بیٹھ کر دیلی کے عوام کا قتل عام کرایا تھا ، آج تک شاہ جہاں کے بیائے ہوئے ایس شہر میں اِس قسم کے واقعات (غدر کے بعد کے قبل عام کے علادہ) دمکھنے میں اِس شم میں اِس قسم کے واقعات (غدر کے بعد کے قبل عام کے علادہ) دمکھنے میں اِس شم میں اِس قسم کے واقعات (غدر کے بعد کے قبل عام کے علادہ) دمکھنے میں آئے

اس سلطے میں یہ وضاحت بھی ہے خل نہ ہوگی کہ نادر شاہ کے حکم کے سلطے میں تو ایسا ریکارڈ بھی ہے کہ اس نے صرف فوج اور جنگ میں طوث لوگوں کے قبل عام کا حکم دیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کی فوج نے بوجوہ عوام کو بھی قبل کیا جس کے سبب نادر شاہ بربریت کی علامت بن گیا مگر تسخیر دبلی تو " مہذب " قوم کے ہا تھوں ہوئی تھی ۔ جو غیر فوجی عوام ، عور توں ، پون اور بیماروں اور زخمیوں کے قبل عام کے بعد بھی مہذب قوم کہلاتی ہے ۔ جنرل منگری نے ، حجو قبل عام کے بعد بھی مہذب قوم کہلاتی ہے ۔ جنرل منگری نے ، حجے قبل عام کو نہ صرف مرابا گیا بلکہ وہی کچھ دومرانے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ۔ میں قبل عام کی دومرانے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ۔

"MY DEAR HODSON,

"All honour to you (and to your 'Horse') for eatching the king and slaying his sons. I hope you will bag many more!—In hoste, ever yours,
"R. Monroomery."

(ترجمہ) میرے عزیز ہوڈس -بادشاہ کو قبید کرنے اور شاہ زادوں کو قبل کرنے پر آپ اور آپ کی رجمنت اعراز کی مستحق ہے - مجھے امید ہے آپ شکار جاری رکھیں گے ---- عبلت میں ----

یاد رہے کہ Making the Bag کی اصطلاح ہوڈ سن نے مقامی باشندوں کے قتل عام کے لئے ایجاد کی تھی جو انگریزی فوج کے بڑے افسروں میں مقبول تھی -

سقوط دہلی کے بعد کے جو واقعات ملتے ہیں وہ یا تو انگریز مور خین کے لکھے ہوئے ہیں یا انگریزی استبداد سے خائف وقائع نگاروں کے بخریر کردہ ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کمیں تو بین السطور مقوری بہت بات سلصنے آجاتی ہے اور کمیں کچھ کڑیاں طافی پڑتی ہیں ۔ اِن واقعات یا اِس وقائع نگاری میں مقامی باشندوں کو در ندے ، وحشی حتی کہ کتے تک کہا گیا ہے ؛

A gentleman, whose letters, published in the Bombay Telegraph, afterwards went the round of the Indian and English papers—remarks, that "the general's hookum regarding the women and children, was a mistake," as they were "not human beings, but fiends, or, at best, wild beasts, deserving only the death of dogs." He then describes the state of affairs on the 21st of September:—

"The city is completely deserted by all the mutineers; and, in fact, there are few native of any soit to be found, excepting those of our army. All the city people found within the walls when our troops entered were hayoncied on the spot; and the number was considerable, as you may suppose, when I tell you that in some houses forty and fifty persons were hiding. These were not mulineers, but residents of the city, who trusted to our well-known mild rule for pardon. I am glad to say they were disappointed."

Another writer remarks—" For two days the city was given up to the soldiery; and who shall tell in how many obscure corners the injured/husband, son, or brother, took his blood for blood!"

I.O.L 370/30 Vol ii P.449

(ترجمہ) ایک شخص جس کے خطوط میلگراف بمبئی میں شائع ہونے کے بعد ہندوستان اور انگلستان کے دو سرے اخبارات میں بھی شائع ہوئے ، فکھتا ہے کہ عورتوں اور بجوں کے متعلق جنرل کا حکم ایک غلطی تھی (غالباً بہاں اس حکم ہے مراد ہے جس کا بہت برچار کیا گیا تھا کہ جنرل مشگمری نے عورتوں اور بجوں کے قبل سے منع کیا تھا) کیوں کہ وہ انسان نہ تھے بلکہ درندے اور جنگی جانور تھے اور کتوں کی موت مرنے کے مستحق تھے ۔

آگے چل کر ۲۱ ستمرے حالات بیان کرتا ہے:-

شہر باغیوں سے خالی ہو چکا ہے - سوائے ان کے جو ہماری فوج سے متعلق ہیں مقامی باشندے چند ہی نظر آتے ہیں - جب ہماری فوجیں شہر میں داخل ہو ئیں تو اس وقت شہر میں موجود ہر شخص کو قبل کردیا گیا - اس طرح مرنے والوں کی تعداد کافی تھی - اس تعداد كا اندازہ إس بات سے لگا يا جا سكتا ہے كہ بعض گھروں ميں چاليس چاليس، بچاس بچاس بچاس ہے ديارہ لوگ چيے ہوئے تقے جن كو ہم نے قتل كيا - يہ باغى فوجى يہ سختے بكك شہر كے وہ عوام تقے جو ہمارى حكومت كى مشہور زمان نرم مزاجى كے تحت دى جانے والى عام معافى پر اعتماد كرتے تقے - تحجے خوشى ہے كہ انہيں مايوسى ہوئى - ايك اور شخص لكھتا ہے ؛

شہر کو دو دن کے لئے سپاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور کون ہے جو یہ بتا سکے کہ شہر کے کونوں میں کتنے زخی شوہروں ، بیٹوں اور مجائیوں کا خون بہا۔

اس قتل عام کے سلسلے میں ٹائمز، لندن میں شائع ہونے والے ایک اور خط کا اقتباس

† See a Letter in the Times (Nov. 27th, 1857), announced as the production of "ac officer in the 61st, who commanded the [storming] party which took the palace, and afterwards had the enstedy of the old king;" with orders "to shoot him" rather than saffer him to be carried off. This witness says—"We daily find hidden in the houses, sepays who are unable to escape, from sickness or wounds: these are all put to death on the spot. On the 21th, I caught a fine tall sower, or trooper, of some light cavalry regiment; dragged him out into the street, and shot him dead. \* \* We have

و مکھتے ؛

plandered all the shaps, and all the valuables are vot. II. P. 449

(ترجمہ) ( و سکیھے ٹائمز لندن کا نومبر کا 100، میں شائع ہونے والا ایک خط) جس میں سفوط دیلی کے بعد شاہی محل پر قبضہ کرنے والی اکسٹھویں رہتمنٹ کے ایک افسر کا بیان جس نے بادشاہ کو اپنی تحویل میں لیا اور جبے بادشاہ کو قید کر کے لیے جانے کی بجائے گولی بار کر ہلاک کرنے کا حکم تھا ۔ یہ چشم دید شاہد کہتا ہے کہ ہمیں ہر روز گھروں میں چھبے ہوئے الیے سپاہی ملتے ہیں جو بیمار یا زخی ہو نے کے سبب بجاگ نہیں سکتے تھے ۔ ہم انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیستے ہیں ۔ ۱۲۴۷، تاریخ کو تھجے کی کیوری رجمنٹ کا ایک بلند قامت سوار ملاجبے گھیٹ کر میں گلی میں لے آیا اور اے کہوری رہمنٹ کا ایک بلند قامت سوار ملاجبے گھیٹ کر میں گلی میں لے آیا اور اے وہیں مار ڈالا ۔۔۔۔ہم نے تمام دکانیں اور قیمتی اشیا لوٹ کی ہیں ۔۔۔۔،

اس کے بر عکس اگرچہ تاریخ میں مجابدین اور مقافی باشندوں کے متعلق یہ تاثر جا بجا دیا گیا ہے کہ انہوں نے انگریز عور توں اور بچوں کو ہتمہ تیخ کیا لیکن انگریزوں کی اپنی خریریں اس کے بر عکس یہ اعتراف کرتی نظر آتی ہیں کہ مجابدین اور مقافی باشندوں نے انگریز عور توں اور بچوں کو پناہ دی ۔ Times میں سے اکتوبر کا ماہ کو شائع ہونے والا مندرجہ ذیل خط اس کا شہوت ہے ۔

Certainly, Sir James Outram would have held different language, and would have found many voices to echo his sentiments; for even at this period, occurrences were not wanting to show the nobler side of the native character, or the appreciation it re-For instance; among many Euglishwomen and children, brought to the Delhi camp as helpless fugitives, was a Mrs. Nunn, the wife of a European in the customs' department. When the mutiny broke out at Goorgaon, her husband was absent; but the people of the neighbouring village carried her off with her children, and fed, clothed, and concealed the helpless family for three months, regardless of the threats of the muti-

neers, or the offered bribe of a hundred rupees for her surrender; until, at the expiration of that time, an opportunity occurred for bringing her safely into camp. The officer at whose picket the party appeared, said that "the woman spoke most gratefully of their kindness and devotion; and her little boy seemed to have the greatest affection for the grey-headed old man on whose shoulder he was perched." §§

§§ Letter of Officer; Delhi, August 9th, 1857.— Times, October 3rd, 1857.

ضلا ( ترجمہ ) یقیناً سرجیم اؤٹ رم نے اپنے اصاسات کو بیان کرنے کے لئے جو ذبان استوں کی ہوگی وہ اس سے مختلف ہوگی اور بے شک ان کے اصاساست کی ترجمانی اور نوگوں نے بھی کی ہوگی - لیکن اس دور میں الیے واقعات کی کی شہی ہیں ہیں ہور میں الیے واقعات کی کی شہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہور میں الیے واقعات کی گی شہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہور ہیں ہیں ہور ہیں ایک بھی نور بھی ہیں اور بچ ویفاہ کرین عور تیں اور بچ ویفاہ کرین عور تیں اور بچ ویفل کیمپ میں لائے گئے ان میں ایک بھی نن ، Mrs ) ہوئی تو وہ گر پر نہیں جن کے ناوند محکمہ کسٹم میں تقے - جس وقت گردگؤں میں بخاوت ہوئی تو وہ گر پر نہیں تھے - لیکن پاس کے گاؤں کے لوگ بھی نن اور ان کے بچوں کو این ساتھ لے گئے اور باغیوں کی دھمکیوں اور ایک سو روپ العام کی پیشکش کے باوجود تین ماہ تک انہیں چہائے رکھا - اور جب بخاوت ختم ہو گئی تو انہیں کیپ میں باوجود تین ماہ تک انہیں چہائے رکھا - اور جب بخاوت ختم ہو گئی تو انہیں کیپ میں میں بہنچا دیا - - جس وقت یہ لوگ کیمپ جینچ ، اس وقت ڈیوٹی پر موجود افسر کا کہنا میں بہنچا دیا - - جس وقت یہ لوگ کیمپ جینچ ، اس وقت ڈیوٹی پر موجود افسر کا کہنا اور عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوستانی اور عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوستانی اور عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوستانی اور عنایتوں کی بیناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا جس کے کندھوں پر سوار وہ کیمپ میں لایا گیا تھا -

(ايك افسر كاخط - ديلي و، أكست > ١٨٥٠ - نائمز ٣، أكتوبر > ١٨٥٠)

ایک طرف ہندوسآنیوں کے کردار کے یہ مظاہر تھے دوسری طرف شہزادوں کی اسیری کے وقت ایک اور کردار کا اظہار ہوڈسن کی ڈائری Twelve Years in India میں شائع شدہ مواد سے ہوتا ہے جنے جنرل منگری نے بھی نقل کیا ہے ؛

Having obtained the necessary sanction, Captaings Hodson and Lientenant Macdowell, | | with 100 picked men, rode to the tomb, and sent in Rujub Ali and a cousin of the princes (" purchased for the purpose, by the promise of his life"), IT to "say that the princes must give themselves up unconditionally, or take the consequences." \*\*\* There were about 3,000 Musaulman followers in the tomb, and as many more in the adjacent suburb, all armed. Two hours were passed in discussion before the princes were induced to throw themselves on the mercy of the British. This determination was taken in opposition to the entreaties of the majority of their adhorents, who rent the air with shouts, and begged to be led against the two Europeans and the party of Seik cavarry, whom they detested with an hereditary and fanatical bitterness. At length the three princes came out, in a covered vehicle called a "Ruth," drawn by bullocks; used by Indian ladies in travelling. The princes evinced no trepidation; but, bowing to Hodson, remarked that, of course, their conduct would be investigated in the proper court.\* returned their salute, and directed the driver to proceed to Delhi. The people prepared to follow the princes, but were prevented, and induced to surrender their arms quietly. This measure occupied some time: when it was accomplished, Hodson followed his captives, and overtook them

about a mile from Delhi, or five miles from the tomb.

A mob had collected round the vehicle, and seemed disposed to turn on the guard. Hodson galloped among them, saying that the prisoners "were the butchers who had murdered and brutally used women and children." The fierce shouts of the hundred Seik troopers, armed to the teeth, effectually seconded this denunciation, and the crowd moved off slowly and sullenly. Hodson then surrounded the ruth with his troopers; desired the princes to get out; seized their arms; made them "strip and get into the cart: he then shot them with his own hand."

After gathering up the weapons, ornaments, and garments of the princes, Hodson rode into the city, and caused the dead bodies to be exposed in front of the police-court (until, "for sanitary reasons, they were removed"), ton the very soot where the head of the famous Scik Gooroo, Teg Bahadoor, had been places, by order of Aurungzebe, 200 years before. The Seiks gloried in the coincidence. Hodson gloried, also, in having made "the last of the House of Timur cat dirt."

18 Ticeles Years in India, p. 310,

(IE P.448 -- IOL 370/38)

(ترجمہ) کیبٹن ہوڈس اور لیفٹینٹ میکوڈوول ضروری اجازت لینے کے بعد ایک ہو چیدہ سواروں کو لے کر (ہمایوں کے) مقبرے کی طرف گئے اور وہاں بہن کو جان اور شاہ زادوں کے ایک بنا زاد مجائی ( مرزا الیی بخش سے مراد ہے ) ، جس کو جان بخش کے وعدے پر خریدا جا جا تھا ، شاہ زادوں کے پاس یہ متوانے کے لئے بھیجا کہ وہ بود کو غیر مشروط طور پر حوالے کردیں ورند انجام کی ذمہ داری ان پر ہوگ - مقبرے پر اس وقت تین ہزار مسلمان جمع تے اور کچہ اور لوگ آس پاس کے علاقوں میں بھی پر اس وقت تین ہزار مسلمان جمع تے اور کچہ اور لوگ آس پاس کے علاقوں میں بھی کو خود کو انگریزوں کے رخم و کرم پر چھوڑنے پر آمادہ کر ریاگیا - یہ فیصلہ ان کے جاں تاروں اور عقیدت مندوں کے مشوروں کے نطاف کیا گیا اس لئے کہ ایسے سب اوگ ایک ایک ایک اس مقبی اوگ ایک بی جائی ہو کہ ایک اور شاہ زادوں سے دو انگریز افسروں اور سکھوں کے نطاف ( جن سے ان کی جائی اور مذہبی وشمنی مسلم تھی ) انگریز افسروں اور سکھوں کے نطاف ( جن سے ان کی جائی اور مذہبی وشمنی مسلم تھی ) اعلان جنگ کی التماس کر دہے تھے اور شاہ زادوں سے انگریز افسروں اور سکھوں کے نطاف ( جن سے ان کی جائی اور مذہبی وشمنی مسلم تھی ) اعلان جنگ کی التماس کر دہے تھے ۔

تحوری دیر بعد تینوں فاہ زادے چاروں طرف سے بند رتھ میں ( جو عام طور پر

ہندوسانی عورتوں کے سفر کے لئے استعمال ہوتی ہے ) بیٹھ کر باہر آئے - شہزادوں کے بچروں سے کوئی فکر یا اندیشہ ظاہر نہیں ہو یا تھا - انہوں نے ہوڈس کو سلام کرکے کہا " انہیں بھین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک باقاعدہ عدالت کے در لیے ہو گا ( اس کا مطلب ہے کہ ان سے بہی طے ہوا ہوگا) - ہوڈسن بنے ان کے سلام کا جواب دیا اور کاڑی بان کو دیلی کی طرف پطنے کی ہدلیت کی - لوگ شاہ زادوں کے ساتھ ساتھ پلنے پر مصر تھ گر ان کو منع کردیا گیا - اور ان کو ہمتیار چھوڑنے کی ترغیب دی گئی - اس میں کائی وقت صرف ہوا - جب یہ سب طے ہوگیا تو ہوڈسن رتھ کے پہلے چلا اور دیلی سے ایک میل دور ایک مقام پر ان سے جا ملا - ایک میل دور ایک مقام پر ان سے جا ملا - ایک میل دور ایک مقام پر ان سے جا ملا - کاڑی کے گرد ایک بھوڑے کو درمیان میں لاتے ہوئے کہا -

" اس کی قید میں جو لوگ ہیں وہ قصابوں سے کم نہیں - انہوں نے قتل و خون کے علاوہ عورتوں اور پچوں پر بے حد مظالم کئے ہیں - "

اس پر اسلح ہے لاے سکھ سپانی جو ہوڈسن کے ساتھ تھے جوش و خردش ہے ہوڈسن نے کا جلہت میں نعرے لگانے لگے ۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا بجوم بھی ہٹنے لگا ۔ ہوڈسن نے رتھ کو سپانیوں کے گھیرے میں لے لیا اور شہزادوں کو باہر آنے کا حکم دیا ۔ ان کے باہر آتے ہی ان ہے ہمتیار چین لئے گئے اور انہیں کیڑے انارنے پر جبور کیا ۔ اور انہیں دوبارہ رتھ میں بیٹے کو کہا ۔ ان کے رقع میں بیٹے ہی ہوڈسن نے بذات خود انہیں گولیاں مار کر بلاک کردیا ۔ ظاہ زادوں کا اسلحہ ، کیڑے اور زیورات سمیٹنے کے بعد ہوڈسن شہر بہنچا اور ظاہ زادوں کی لاشوں کو شہر کے تھانے کے سائے ڈال دیا ۔ بعد ہوڈسن شہر بہنچا اور ظاہ زادوں کی لاشوں کو شہر کے تھانے کے سائے ڈال دیا ۔ اس میں بیٹ بحک صفطان صحت کا خطرہ لاحق نہ ہو گیا ) ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دو سو سال قبل اورنگ زیب نے سکھوں کے گرو شیخ کیا اور کے سرکو رکھا تھا ۔ اس حین الفاق پر سکھ بہت مسرور ہوئے ۔ ہوڈسن بھی بہادر کے سرکو رکھا تھا ۔ اس حین الفاق پر سکھ بہت مسرور ہوئے ۔ ہوڈسن بھی خاندان تیموریہ کے آخری چراغ کو بھاکر بے صد مسرور تھا ۔

ہوڈ سن نے یہ لکھ کر کہ مقبرے کے باہر تین ہزار مسلمان جمع تھے انگریزوں کے اس نقطہ ، نظر پر نقطہ ، نظر پر نقطہ ، نظر پر نقطہ ، نظر پر کھنگو آگے چل کر ہوگی ) ۔ اِس وقت تو یہ بات پٹیش نظر ہے کہ شہزادوں کو گرفتار کر کے سرعام کھنگو آگے چل کر ہوگی ) ۔ اِس وقت تو یہ بات پٹیش نظر ہے کہ شہزادوں کو گرفتار کر کے سرعام بر سنہ کیا گیا اور مرزا الی بر سنہ کیا گیا اور مرزا الی بر سنہ کیا گیا اور مرزا الی بخش کے ذریعے شہزادوں سے ان کی جان بخشی کا وعدہ بعید از قیاس نہیں ۔ ، مہذب تو م کے یہ روشن کرداد کے کون سے پہلو کو نمایاں کرتی ہے ۔ اس اقستاس میں ایک اور بات قابل غور ہے روشن کرداد کے کون سے پہلو کو نمایاں کرتی ہے ۔ اس اقستاس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ شہزادوں کی بر سنہ لاشوں کو وہاں پھینک دیا گیا جہاں ( بھول ہوڈسن ) اور نگ زیب نے گرو

تیغ بہادر کا سر رکھاتھا۔ اب یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ سکھوں کو کیا کہد کر جنگ آزادی سے نہ صرف الگ رکھا گیا بلکہ ان کی مدد حاصل کی گئی تھی جس میں انگریز کامیاب رہا اور سکھ اس کے دام میں آگئے۔

عبال یہ کہنا بھی بچانہ ہوگا کہ سکھ من حیث القوم انگریزوں کے وفادار تھے اس لئے کہ سکھوں کی خاصی تعداد مجاہدین کے ساتھ بھی تھی اور جگہ جگہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ سکھ اپنی علیحدہ رجمنٹ بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں جب ابتدائی طور پر مان بھی لیا گیا تھا مگر جنگ کے آخری ونوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر سکھوں کو مختلف رجمنٹوں میں متنشر کر دیا گیا تھا ۔ البتہ تاریخ ایک بات پر خاموش نظر آتی ہے کہ تسخیر دہلی کے بعد ان سکھ سپاہیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو مجاہدین کی طرح قتل کردیا گیا یا انگریزوں بو مجاہدین کی طرح قتل کردیا گیا یا انگریزوں کی حلیف سکھ نوج نے انہمیں بچالیا ۔

ممآز دانشور ڈاکٹر مبارک علی نے لینے ایک مختر مضمون میں الیے لکھنے والوں کی خریدوں کا حوالہ دیا ہے جہنوں نے کا اماء کی جنگ آزادی کے اسباب و علل پر گفتگو کی ہے مثلاً مرجان دلیم کے اسباب و علل پر گفتگو کی ہے مثلاً مرجان دلیم کے الماء دلیم کے الماء کی جنگ آزادی کے اسباب و علل پر گفتگو کی ہے مثلاً کی جنگ کی تاریخ "مطبوعہ کا ۱۸۹۵ء (لندن) میں اس جنگ کو (جیبا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے سپاہیوں کی بغاوت کا رنگ دیا ہے ۔ ڈاکٹر مبارک علی تو لینے مضمون کی صرورت کی حد تک سپاہیوں کی بغاوت کا رنگ دیا ہے ۔ ڈاکٹر مبارک علی تو لینے مضمون کی صرورت کی حد تک مثاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے لیکن اس کتاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے لیکن اس کتاب کتا زور نگایا ہے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولیم کے نے اپنی فکر کو ثابت کرنے کے لئے کتنا زور نگایا ہے اور غداروں اور مخبروں کا تذکرہ کچے اس ڈھنگ سے کیا ہے جس سے ظاہر ہو کہ عوام انگریزوں کی مدر اس لئے کر رہے تھے کہ وہ مخبی ہمر سیاہیوں کے ساتھ نہیں تھے ۔

There is nothing more true then that the calm courage of our native adherents enabled us to recover India from their own countrymen ...( Vol II p.566)

(ترجمه) حقیقت تو یہ ہے کہ ہند و ستان میں ہماری بحالی کا مہرا ہمارے ہند و ستانی پیرد کاروں کے سر ہے جن کی ہمت و جسارت نے ہند و ستان کو اپنے ہم وطنوں سے کے کر ہمارے حوالے کر دیا -

جان ولیم کے ، نے غدار رجب علی کا تذکرہ بھی بڑی بمدروی سے کیا ہے جس کا حوالہ آگے چل کر آئے گا۔ اس طرح ٹی رائس ہومز کی " ہندوستانی غدر کی تاریخ مطبوعہ ۱۸۸۳ء " اور سی بی - سین نے اپنی کتاب " ١٨٥٤ کا بند و ستانی غدر مطبوعہ ١٨٩١ " ميں بھی يہى كما ہے كہ يہ سپاہوں کی بغاوت تھی جبے بعد میں زمینداروں اور امراکی تمایت اس لئے حاصل ہو گئی کہ برطانوی حکمت عملی کی وجہ سے طبقہ ، امرا اور مذہبی لوگوں کی اہمیت کو کم کردیا تھا جس سے وہ انگریزوں سے ناراض ہو گئے ۔ لیکن ولیم میور Sir William Muir ، اور الفرڈ لایل Sir Alfred Lyall نے سارا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا ہے کہ مسلم امرا نے سامیوں کو انگریزوں کے خلاف اِستعمال کیا ۔ یہ ولیم معور وی بیں جو St. Stephen College دبلی میں برنسیل رہ میکے ہیں ، موصوف کو عربی فاری پر عبور حاصل تھا۔ آخری عمر میں ایڈ نبرا میں ان کا انتقال ہوا ۔ ان کی مشہور تصنیف Testimony of The Quran (شہادت قرآن بر كتاب رباني ) تھى - سرالفرڈ لاكل تاريخ داں كى حيثيت سے جانے جاتے ہيں - ان كى مشہور كتاب , 1907 ( ) The Rise & expantion of British dominion in India میں شائع ہوئی ۔ طیس اگرچہ اس حد تک تو مہیں گیا لیکن اس نے بھی رانی جھالسی اور قیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ کو اس تحریک کا محرک ضرور کیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی نے لینے زیر حوالہ مضمون میں کی براؤن Cave - Brown کے والے سے لکھا ہے کہ اس نے این کتاب Delhi in 1857 میں مہاں تک کیا ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کو ہنگاہے ر اکسایا اور ہندؤں کو دھوکہ دیا جبکہ وہ برطانوی حکومت کے خلاف بنیں تقے ۔۔۔ تین ماہ کی اس جنگ کے واقعات غداروں کی خطوط کے حوالے ہے جس طرح اس کتاب میں ملتے ہیں غالبا اور كيس مشكل سے بى مليں گے ۔ - إن واقعات كو Cave - Brown نے جن زاد يوں سے مخري کیا ہے وہ بظاہر تو ایک وقائع نگار کی حیثیت سے ضابطہ ۔ تخریر میں لائے گئے ہیں لیکن بین السطور

اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ انگریزوں نے سقوط دہلی کے بعد جو قتل عام کیا وہ اس نظریے کے پیش نظر تھا یا کسی ایک طبقے کو نبیت و نابود کرنے ہے لئے اِس نظریے کی ، تبلیغ ، نظریے کے دریعے بہمیت کا جواز پیدا کیا گیا تھا ۔ بہر حال ہوا یہی کہ ان ، سر ، ( Sir ) اور خان بہادروں کے علاوہ جہوں نے انگریز کا حق نمک ادا کیا تھا بیشتر مسلم ، گرداروں ، تعلقہ داروں اور نوابین کو تسخیر دہلی کے بعد جہر تین کر دیا گیا ۔

وی کھے ہے جو ڈاکٹر مبارک علی نے اخذ کیا ہے۔

آج اگرچہ یہ بات چھیونا بھی کہ جد و جہدِ آزادی میں بندو پیش پیش تھے یا مسلمان ، ایک طرح سے "سنت الگلیشیہ " پر عمل کرنے کے مترادف ہے لیکن بات جب تحقیق کی آئے تو حقائق کی پردہ بوشی بھی بد دیانتی ہوگی ۔ تاریخ میں اس بات کے بھی خواہد بیں کہ جنگ شروع ہونے سے جہلے مسلم علماء اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ ظاہر ہے کہ انگریز اِس کا ریکارڈ رکھ دہے جہلے مسلم علماء اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ ظاہر ہے کہ انگریز اِس کا ریکارڈ رکھ دہے

Librar

التيميناي كيرم وارسلطانفان أن اميرًا في أن أن او بين ١٠٠٠ آ دميون عي ماه ويقي أن الها ويو بين أن ال من الكه عن ومشيع الجوجائز مرسی بزمیت میرنشان کها اور منه آوی می به این میکمی کانت می کهاگریاکره نون ایک بناك نتنا و روسي زاكك سونز كوفيا ميني سرواه او با ديكان الوان كرين مِن تبلاب الماقا هامن هذه ن كانا إي كما مروات في توجن أناكر إنها ما ف إينا تباله في أرفية كرانيا المناسبة ميه بها ورك تزب و إجاميكا منا منه منری دید از کاری که روی مجه توجیع اور کلکت مین جذا ما در مها را میگراندیار کر جیم کشا البني بونه الله المنظمة المرفرة المان المرفرة المان المنظمة المان المناب المن المنظم المن المنظم المن المنظمة ترهنب ملميع بيني و طلت أب ملك أن المن شهر الله معتماه الود م الع بورس به راجعاب والغريج في - تحالياً ا ي و نوم منبول حاكر و بلك فالروش و أن و أن أن أن و ما يوس بيدا و و بن من ترجيها الرورة الكانة من و بهتر من ما ت اً ونهي الزرايني كيه لاكب وجهاد ٥ [كالوائية أنه الن حدث شاه اوروني كب [ تام بهتي تي به منيخ ويروكون في الن حدث شاه اوروني كبي الوكرومية تان كرومة تبين الجدكز وروة المورون الورون المتفاقيل إيمين كما مجفود وكا البنار الفلتين ترغل ي كرفا م كاملا مفاج المناكرة والأوسان والمناسب المناكر المدينة في المنافية كالمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية مني كرية إسوزت عن مرد جاري كلوگانية [ أن عام؟ شهر مدرق أن من ورد استها [ ازار بن مناوي سند بن جانج وقوع اسلام الداس ويكسى المسترك كرسان المستان المستان المواقع المسترك المسترك كراس الماليان المسترك المستر المازت موبل کاما وه کان می کنی جی ایا گلامیز فارز نمایز می ایر از می اور ایران استران اور استران ا ا وسيط نِهِ أَي اجْهَا مِن الْمُنشَافَ مِهِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ وسَكَمَا عِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل المن على مناه المناف المروز على أن كما م كورة عن إلى المناف ع كورته المناف ع كورته المناف الم سر المبرواسي نهايت احالي ي- اورين وال ع بوروا رنگ گرواری اور و یافت داری از مختاع به کاروانها ی و دمنی دواکی میزود این مقام این مقام آن مرزا و اایت حسین ا مرخيخ ولا به يا المارية الموالي الموالية بالمراك المارية المراك الموالية المنافع المراكمة المنافع المركمة الموالية المراكمة المركمة الموالية المركمة الموالية المركمة الموالية المركمة الموالية المركمة الم حفر سركوني المرادي المرادي المان مازي المان الموقرة إلى المان سراكون و المراث المان المرادي ا

الميد الاستهاد أن التا المنظمة الميد الاستهاد أن المنظمة المالية والمهين والمهرسيان والمراسية والمناسنة والمناسنة والمناسنة والمناسنة والمناسنة والمناسنة والمناسنة المساوين في المان المام والماني

أكلما بي كرام والمراكز وراكبيل شا والبال كا فنارا ربين آباي او إنك قران ناه ارا الذه على كما ي كالفاروني شركب فوادر أبناه كوناوم والشبوان أوكي نشو 11:11 الموصنة من اس منه وان كر دهار شاكريا الإيتاع يرتبس فالمستأكي بيبال مهوناة ط Some

ہوں گے ۔ انڈیا آفس لائر ری میں کچے الیم وساویزات بھی طنی بی اور اس زمانے کے اخبارات سے بھی اس صورت حال کی بہت حد تک تصدیق ہوتی ہے ۔

۲۱ - فروري ۵ ۱۸۵ - خبر يونديل -

اخبار الكشمين سے نقل ہے كہ تمام حكام اس مقام كے مردان اہل اسلام بر اس عجد بہت ظلم كرتے ہيں اور درہے فساد كے مستعد ہيں بہنانچہ وقوع اس امر سے صاف بایا جاتا ہے كہ جب صاحبان انگریز مسلمانوں پر ظلم كریں گے تو خوانخواہ فساد الشے كا اور اس جيلے سے يہ رياست بونديل كھنڈ ضبط ہو جاديگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ ضبط ہو جاديگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ صبط ہو جاديگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ صبط ہو جاديگی - كہتے ہيں كہ رئيں معلوم ہوا كھنڈ بھنی نواب علی جان مبادر كی انگریزوں سے بہت ناچاتی ہے اور بہی معلوم ہوا كہ مصاحب نواب ممدوح كا معلوم ہوا كہ حكام اس مقام نے مرزا وللمت حسين كو كہ مصاحب نواب ممدوح كا تما اس رياست سے نكال ديا اور بجائے اس كے مرزا امداد علی كو مقرر كيا - مدول ديا اور بجائے اس كے مرزا امداد علی كو مقرر كيا -

- dug 2 0 Al. -

گشن اخبار کلت نے خبروی ہے کہ آگرہ اور اس کے گرد و نواح کے مولوی انگریزوں میں اشتیارات تقسیم کر رہے ہیں - کے نطاف جہاد کی تبلیخ کے لئے مسلمانوں میں اشتیارات تقسیم کر رہے ہیں - کے نطاف جہاد کی تبلیغ کے لئے مسلمانوں میں اشتیارات تقسیم کر رہے ہیں - ۱۸۸۰)

صرف نواب اجمد علی خان بی بہیں ، ۱۸۵۹ میں جب انگریزوں نے اور پر قبضہ کیا تو دہاں کے امرا اور جاگر واروں کا طبقہ اِس حد تک مضبوط تھا کہ ان میں سے بعض کی تو اپنی قلعہ بندی اور اپنی اپنی فوج ہوتی تھی ۔ اِن لوگوں کے سلصنے انگریزوں بے نگان کے محابدے اور انگریزوں کی اطاحت و وفاواری کے حلف اٹھانے کی شرط رکھی گئی تو انہیں کچھ تامل ہوا جس پر انگریزوں کی طرف سے ان پر سختیاں کی تختیں اور طاقت کے بل ہوتے پر ان کے ساتھ ذات آمیز سلوک کیا گیا ۔ ان کی جائیداوی ضبط کر لی گئیں اور ہر طرح سے ان کی تحقیر کی گئی ۔ لہذا انگریزوں کے خلاف الیے لوگوں کی نفرت اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی ہر تحریک سے انگریزوں کے خلاف الیے نواجین کی بمرد دیاں لازم تھیں ۔ اور کیو تک وہ سب مسلمان تھے لہذا اس صورت حال کو الیے نواجین کی بمدردیاں لازم تھیں ۔ اور کیو تکہ وہ سب مسلمان تھے لہذا اس صورت حال کو اسے خواجید کے لئے وقف رہی ہے اور وہ مسلمانوں کو اِس پر آمادہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف علم جماد بلند کریں ۔

جنگ آزادی ( انگریزوں کی زبان میں غدر ) شروع ہونے سے پہلے بھی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں کا جو تحقیر آمیز سلوک تھا اس سے بوری رعایا بالعموم اور مسلمان بالحسوس نالاں تھے ۔۔۔۔ بادشاہ سے انگریزوں کے نا روا سلوک کو The Times. London کے ۲۰ میں اللاں تھے ۔۔۔۔ بادشاہ سے انگریزوں کے نا روا سلوک کو ایک وقائع نگار Mr. Russell کے مضمون میں تسلیم کمیا گیا ہے ؛

Mr. Russell was not a servant of the E. I. Company; and although he studiously refrained from censuring individuals, he spoke freely of the meanness and injustice with which the king had been treated before the mutiny. In fact, no unprejudiced person could look back on the Company included. In the first instance, the Merchant Adventurers kotooed and salaamed to his ancestors for permission to build a warehouse or two; and then they repeated the process for leave to fortify their factories, and defend their goods from the maraudrise and progress of British power in India, without seeing that our recent charges against the King of Dellii could not, by the law of nations, cutitle us to set aside the counter-charges of him who never once abandoned his claim as emperor of India, and lord paramount of every other power, the

my incursions of the Mahrattas-those disturbers of the peaceful subjects of the Great Mogul. That a body of humble traders, so very humble as their protestations, carefully preserved in Leadenhall-street, show them to have been, should covet sovereign power even for the sake of its accompaniment of territorial revenue, was quite out of the question; and this attitude of deprecation grew so fixed, that despite the pride of individual governors-general, the Company maintained to the last a most anomalous position with regard to native sovereigns, and especially towards the King of Delhi. In England this was not understood, simply because India was never viewed as a national question, or thought of at all by the British government, except in connexion with the Company's dividends and patronage; and

\* Russell's Letter .- Times, August 20th, 1558.

(ترجمہ) مسٹررسل نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم نہ تھے ، اگرچہ انفرادی طور پر کسی ایک شخص پر الزام لگانے سے گربز کیا ہے لیکن بغاوت سے تہلے بادشاہ کے ساتھ جس کمینگی اور نا انصافی کا سلوک کمیا گیا ، اس کا ذکر کرتے ہوے Bussell نے کہا ہے۔

سقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر متعصب شخص اگر ہندوستان میں انگریزی مکومت کے عروج کی تاریخ پر نظر ڈالے گا تو وہ حال میں (غدر کے بعد ہے) دیلی کے بادشاہ پر لگائے گئے الزامات کو بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں جائزہ لینے پر بجور ہو گا اور وہ باد شاہ (بنس نے کبھی بھی ہندوستان کی شہنطاہیت ہے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا اور جو جائز طور پر ہندوستان کی سب حکومتوں کو جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکو مت بھی شامل ہے اپنا مطبع مجھتا تھا) کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بھی نظر انداز بہیں کرسکے گا - شروع میں کمپنی کے عیار سوداگروں نے اس کے باپ دادا کی

بنوشامد اور چاہلوی کر کے ایک دو کو تھیاں بنانے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس کی بعد
انہوں نے اس طریعے ہے اپنی قیکٹریوں کا دفاع کرنے اور مرہٹوں ہے ، جہنوں نے
لوٹ مار کے تملوں سے مغل سلطنت کے امن و امان میں خلل ڈالا ہوا تھا ، اپنی اشیاء
کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کی ۔ ایک معمولی حیثیت کے تاجروں کا گروہ ، جبن
کی بہت ہی معمولی حیثیت کا اندازہ ان شکایات کے کاغذات سے نگایا جا سکتا ہے جو
لیڈن ہال سٹریٹ ( لندن ) ( Leadonhall Street، London ) کے مرکزی وفتر
میں محفوظ ہیں ، اتنی ہمت کرے کہ کسی غیر طکی طاقت کو ، خواہ وہ زمین کے لگان کا
سلسلہ ہی کیوں نہ ہو ، فار کج وسینے کا خیال بھی کرسکے ، بعید از قیاس ہے۔

اپنے کم تر ہونے کا احداس (اس گروہ میں) اتنا براحا کہ ای احداس کے تحت ، کمپنی کے گورز جنرل کی انفرادی شان و ہوکت کے باوجود ، ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی ( ہندوستانی ) حکمرانوں ، اور خصوصاً دیلی کے بادشاہ کے ساتھ ، معمولات میں بہت ہی ہے قاعدہ روش اختیار کی -

اس مسئلے کو انگلستان میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا کیوں کہ بہاں پر ہندوستان کا مسئلہ کہ جھی قومی مسئلہ نہیں بنا - اور حکومت برطانیہ نے سوائے کمینی کی سرپرستی اور اس سے نفع اندوزی کے اس مسئلے پر مجھی توجہ نہ دی -

برطانیہ میں الیے خطوط اور مضامین کی اخاصت کو جواز بناکر ایک طرف تو وہلے ہے طے خدہ پردگرام کے مطابق الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اقدام کی رائیں بمواد کی گئیں اور دوسری طرف اخبارات کے ذریعے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان میں راجہ مہاراجاد ک اور نوابین ہے تحقیر آمیز سلوک ، عوام ہے کی گئی زیاد تیوں اور سقوط دہلی کے بعد بہاور شاہ ظفر ہے انسانیت سوز سلوک کی ذمہ داری ایسٹ انڈیا کمپنی پر تھی اور برطانوی عوام اور تاج برطانیہ کو جونہی علم ہوا ایک Act of Parliament کو جونہی علم ہوا ایک ماج برطانیہ کی ، پناہ ، میں لے لیا گیا ۔ کاش کوئی ان ہے بوچھتا کہ بہاور شاہ طفر پر مقدمہ تو الیٹ انڈیا کمپنی نے چلایا تھا لیکن جب اس کا فیصلہ ہوا اس وقت تو لارڈ کینگ عظم پر مقدمہ تو الیٹ انڈیا کمپنی نے چلایا تھا لیکن جب اس کا فیصلہ ہوا اس وقت تو لارڈ کینگ عہام اور حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کیا جو بین الاقوائی قانون کے تحت ہو ناچلہے تھا ۔

"جو چپ رہے گی زبان خنجر ابو بکارے گاآستیں کا" ۔ ببال زبان خنجر بھی چپ نہ رہ سکی گرچہ نہ صرف زبان خنجر نے تاریخ کو چھپانے کی اور دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جلکہ اس خنجر کے سائے میں پلنے والے کسی وقائع نگار کی اس غدر کو اسوقت تک جنگ آزادی لکھنے کی ہمت نہ ہوئی جب تک ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط رہا سوائے مجم دار کے جنہوں نے ہوئی جب تک ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط رہا سوائے مجم دار کے جنہوں نے Sepoy Mutiny & Revolt of 1857

احمد والحوی نے " داستان غدر " میں الفاظ تو غدر کے ہی استعمال کئے ( سایہ ، خنجر کے زیراش ) لیکن والی کی بربادی کا احوال اتنا کھل کر لکھا ہے کہ اثر سے خبر تک چہنچنے کی رائیں مل جاتی ہیں اور انگریزوں کے مظالم کے shades نظر آجا تے ہیں ۔ جبکہ جنگ آزادی کی صد سالہ یادگار کے موقع پر ، کا احوال این کا اور اندی طف کے وی سال بعد ) این ۔ ایس ۔ سین نے اپنی کتاب " اٹھارہ موقع پر ، کا احوال ایس ۔ بی ۔ چود حری سال بعد ) این ۔ ایس ۔ سین نے اپنی کتاب " اٹھارہ سو ساون " میں ، اور انیں ۔ بی ۔ چود حری نے " ہندوستانی خورش اور شہری بخاو تیں " میں اسے تو می بخاوت کہا ہے سیاہیوں کی خورش نہیں ) ۔

یہ تو تھی زبان خنجر اور سایہ ، خنجر کی ہاتیں لیکن جب آسٹین کا ابو پکارا تو کئی Russell پیدا ہو گئے اور الف ۔ ڈبلیو ۔ بکلر F.W.Buckler نے تو The Political Theory of Indian Mutiny

" ہند و ستان میں باغی ، ہند و ستانی نہیں تھے ، بلکہ انگریز باغی تھے جہنوں نے مندوستان کی قانونی حکومت کے خلاف بغاوت کی ۔ ابتداً تو انگریزوں نے نعانہ پری کے طور پر ہند و ستانی حکومت کو رکھا لیکن ۱۸۴۸ء کے بعد سے آواب شاہی اور دربار کے بصولوں کی خلاف ورزی شروع کردی میساں تک سم یہ ۱۸۵۵ء کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا ، اسے جلا وطن کیا اور بری طرح ولیل کرکے ہندوستانیوں برسے شاہی اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی ۔۔

Buckler F.W = The Political Theory of Indian Mutiny

R.H.S.Su-4/5 (1871) pp 71-100 based on evidence of

Bahadur Shah II, argues that East India Company was Mugal vassal and therefore was Mutineers...... (30 pages)

تقریباً تعین صفحات بر بکرنے تفصیل سے بحث کی ہے کہ بادشاہ کبھی ہندوستان کے تخت سے دست بردار نہیں ہوا۔

بکار کی بحث حقائق پہ عبی ہے اس لئے کہ دہلی کے کسی بادشاہ نے ( وظبیفہ خوار ہونے کے باوجود ) مجھی نخت سے دست ہر داری کا اعلان یا انگریزوں کے تسلط کو تسلیم مہمیں کیا حتی کہ شاو عالم بادشاہ نے بھی ، جبے جنرل لیک نے حربمٹوں کے تسلط سے بچایا تھا اور شاہ عالم کا وظبیفہ مقرر کیا تھا ، لارڈ لیک کو جن خطابات سے نوازاتھا وہ حسب ذیل تھے :۔

صمصام الدوله ، خان دوران ، جنرل ، جرار لیک بهادر ، سپه سالار ، فتح جنگ ، کے از صاحبان کونسل و لشکر بادشاہ انگلستان متعلقہ کشور بهندوستان ، فدوی ، خاص شاہ عالم بادشاہ غازی -

اور " فدوی ، خاص شاہ عالم باوشاہ غازی " کے خطاب پر لیک کو اعتراض کی جرأت نه ہوئی -

بہر حال ایک طرف تو رسل اور بکل جنے انگریز وقائع نگار ، گنے چنے ہی ہی ، نظر تو آئے بیں جو سرے سے ١٨٥٤ ، کی جنگ آزادی کو غدر نہیں ملنے اور دوسری طرف ہندوستان کے ایسے سپوت بھی نظر آتے بیں جو نہ صرف اس جد و جبد کو غدر کہتے ہیں بلکہ انگریزوں کی محبت ہیں ایت سرشار دکھائی دیتے ہیں کہ آزادی کی جبد کو غدر کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو صوف میں ایک ، مستند ، کتاب " ناریخ بند و فیصدی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ۔ ۔ اس سلسلے میں ایک ، مستند ، کتاب " ناریخ بند و " ناریخ بند و بنا ورسٹی نے قلمبند فرمایا ہے ۔ اس کتاب میں انگریزوں کو بندوستان کا جائز حکمران تسلیم کرتے ہوئے انہیں دیندار اور ایمان کے لیکے کہا گیا ہے اور اس کے برعکس مسلمانوں کو لیے ، شہدے ، اور رذیل و ذلیل قرار دیا ہے ۔ مثلاً ہوڈسن اور منظمری دونوں انگریزی فوجوں کی شریوں کا حوالہ اس مضمون میں دیا گیا شراب نوشی اور بد مستی کو تسلیم کرتے ہیں ( دونوں کی تحریوں کا حوالہ اس مضمون میں دیا گیا ہے ) لیکن خان بہادر، شمس انعلماء ذکا ، اند قریر فرماتے ہیں ؟

" اس وقت انگش مین کی مردانگی عجب نیرنگی ، رنگ و کھا رہی تھی - وہ اپنے خدا پر ایبا توکل کرتے تھے کہ ان کو بڑا استقلال اور صبرتھا - بعض انگریز ایمان کے پکے اور سرتا پاخدا کی عبادت میں مستفرق تھے " - (ص ۴۸۷)

دیلی ۔ بہادر شاہ ظفر اور ، انگریز بہادر ، کے متعلق ، خان بہادر نے بخریر فرمایا ہے ؟

"اس سرکار کی ، جس کو ابد پائیدار کہتے تھے ، تربین چون برس کی جمی جمائی عملداری جد گھنٹوں میں اار مئی ، ۱۸۵ ، کو جبک ہے اؤگئ اور اپنی ساری تعمتیں اور برکتیں ساتھ نے گئی - شہرت ہوئی کہ مسلمالوں کی ٹئی گذری عکومت بھر سے بحال ہوئی ۔ باس کوھی میں ابال آیا - ان کا نقلی برائے نام باوشاہ بہادر شاہ بھ بھ کا بادشاہ ہو گیا جس کے دماغ میں مد باوشاہ ہونے کی صلاحیت تھی نہ ہی ۔۔۔۔ ؟ امر تحقیق میں نہیں آیا کہ اس کے دماغ میں یہ خبط سمایا تھا کہ میں این باپ داداکی طرح ہندوستان کا بادشاہ بنوں یا باغی سیاہ کی ہاتھ کی کٹھ بتلی رہوں ( ص ۱۵۹)

اس صورت حال کے ثبوت کیلئے جو خان بہادر کی " تحقیق میں بہیں آئی " موصوف نے ایک واقعہ کو تحقیق کی طرح بیان فرمایا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ " اا مئ کو جب دیلی میں غدر مجاتو بادشاہ نے اس کا حال جناب لیفٹیننٹ بہادر مغربی شمالی کو اپنے ایک شقہ میں ملک کر سانڈنی سوار کے ہاتھ آگرہ بھیجا جس کے آخر میں حسب ذیل شعر تھا۔

بر لب رسیده جانم ، تو بیا که زنده مانم پس از آنکه من شه مانم بچه کار خوایی آمد

اس سے نگرت ہوتا ہے کہ یہ برگشتہ نصیب بادشاہ اپنی ہستی کو سرکار انگلیشیہ کے ساتھ وابستہ مجھتا تھا - جناب مختشم الیہ نے اس شقہ کو سن کر فرمایا کہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہم کو یہ کہتا ہے - اس وقت جواب لکھنے کی ضرورت نہیں - سانڈنی سوار سے کہدو اگر ضرورت ہوگی تو جواب بھنچ گا -- (صفحہ \* ۴۵)

اس تذکرے سے خان بہادر غالبا یہ ہا روینا چلہتے ہیں کہ بادشاہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ جبکہ یہ بات ڈھکی چھپی بہیں کہ اچانک اتنی بڑی فوج کے دبلی میں داخل ہونے اور قلعہ اور شہر پر بہرہ لگ جانے کی غیر واضح صورت حال میں حکیم احسن اللہ خان نے بادشاہ کی طرف سے انگریزوں کو اطلاع بجوائی مگر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اگر بادشاہ نے انگریزوں کو خط لکھ کر ان سے الحاق کا شبوت دیا بھی تھا تو انگریزوں نے ان کی مدو کیوں نہ کی ۔ بادشاہ اگر مجبورا باغیوں نے باشی کہ انہوں نے باغیوں کے ساتھ ہوئے تھے تو غداری کا مقدمہ تو انگریزوں پر چلنا چلہتے تھا کہ انہوں نے باغیوں کے ساتھ ہوئے تھے تو غداری کا مقدمہ کو انگریزوں پر چلنا چلہتے تھا کہ انہوں نے باغیوں کے ایک اتحادی کو باغیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ۔ پھریہ شاہی خاندان کو انگریزوں نے بہت تیخ کیوں کیا ؟ ، بادشاہ پر غداری کا مقدمہ کیوں چلایا گیا ؟ ۔۔۔ خان بہادر کے الفاظ میں مستخرق " انگریزوں کو کیا ہو گیا تھا ؟

انگریز وقائع نگاروں کی جن کمآبوں کا حوالہ او پر آچکا ہے ان کو پڑھنے ہے اور خان بہادر شمس العلما ، کی تاریخ عروج انگلیشیہ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سارا مواد کسی ایک پی جگہ سے تمام وقائع نگاروں کو مہیا کیا تھا ۔ خان بہادر انگریزی زبان سے نا واقف تھے لہذا ان کو جو ترجمہ مہیا کیا تھا اس میں خان بہادر نے ، حق نمک ، کا اضافہ کر کے یہ تاریخ مرتب کو جو ترجمہ مہیا کیا ہوگا اس میں خان بہادر نے ، حق نمک ، کا اضافہ کر کے یہ تاریخ مرتب

فرمائی ۔ اس خیال کی بنیاد ایک تو واقعات میں زاویہ ، نگاہ کی مما گلت جو ہو بہو انگریزوں کے نقطہ نظر کی تبلیغ ہے دوسرے یہ کہ خان بہادر کی اس تاریخ میں برطانیہ کے بادس آف کامنز بندوستانی تو کہا عام انگریز کی رسائی بھی ممکن نہ تھی ۔۔ جہاں تک حق نمک کا تعلق ہے جن تک کی ہندوستانی تو کہا عام انگریز کی رسائی بھی ممکن نہ تھی ۔۔ جہاں تک حق نمک کا تعلق ہے تو اگر یہ تاریخ صرف انگریزوں کے فراہم کردہ واقعات پر مشتمل ہوتی تو کہا جاسکتا تھا کہ خان بہادر کسی جبرے تحت اس کے لئے مجبور کئے گئے مگر اس کو کیا کہنے کہ خان بہادر نے واقعات کے قلمبند کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنی رائے کا إظہار فرمایا ہے اس میں ہندوستانیوں سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالعموم گھل نفرت و حقارت کا إظہار کیا گیا ہے ۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو کیا گئے جو اس کتاب میں شامل نہ بھی ہوتا تو کتاب کی تاریخی حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑتا ۔ :۔

" جاہل سلمانوں کو بقین تھا کہ انگریز سلطنت کے جمم میں ایک ایبا چھوڑا نکلا ہے کہ وہ جانبر نہ ہوگ ۔ یہ کام لحج ، شہدے سلمانوں کا تھا جو جہاد جہاد پکارتے تھے گر جب بخت نمان جس کا نام اہل شہر نے کم بخت نمان رکھا تھا دیلی آیا تو اس نے یہ نتویٰ لکھا کہ سلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ اگر کافروں کی فتح ہوگئ تو ان کے بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں گے ۔۔۔۔

عرض جهاد کا غل مجانا اور " محمدی جھنڈا " نگانا رذیل مسلمانوں کا کام تھا (ص ۱۹۵۵) -

مندرجہ بالا کما ہیں اور دیگر بہت سی کما ہیں > ۱۸۵ می جنگ آزادی یا غدر کے اسباب و علل رکھی گئی ہیں لیکن جنگ آزادی کے درمیانی عرصے کی اتنی تفصیلات اردو کی کسی کمآب میں ایک جنگ میر نہیں جتنی اس کمآب میں مل سکتی ہیں ۔ غداروں کے اِن خطوط میں چار ماہ کی اس جنگ کی صورت حال ایک طرح سے ڈائری کی صورت میں ملتی ہیں ۔ غداروں کے خطوط کے علاوہ انگریز فوجی افسروں کی بابمی خط و کمآبت کے منو نے بھی شامل کئے جارہے ہیں جن سے اِن واقعات سے پردہ اٹھا ہے کہ انگریز شروع شروع میں کتنے خالف تھے ۔ ان کے خطوط میں کمتر کئی بندوسآنیوں کے حملوں کی شدت کا ذکر ملمآ ہے اور یہ بھی پتہ چلآ ہے کہ جوں جوں غدار کئی بندوسآنیوں کے حملوں کی شدت کا ذکر ملمآ ہے اور یہ بھی پتہ چلآ ہے کہ جوں جوں غدار خروں کا جال پھیلما گیا اور انگریزوں کو لمحہ بہ لمحہ خریں طنے گئیں ، ان کی جنگی حکست مملی میں جارحیت آتی حلی گئی ۔ اِن خطوط کا ترجمہ خواجہ حس نظائی مرحوم نے کرایا تھا جے غالباغدر دہلی کے جارحیت آتی حلی گئی ۔ اِن خطوط کا ترجمہ خواجہ حس نظائی مرحوم نے کرایا تھا جے غالباغدر دہلی کے خارجیت آتی حلی گئی ۔ اِن خطوط کا ترجمہ خواجہ حس نظائی مرحوم نے کرایا تھا جے غالباغدر دہلی کے سی خطوط کے نام سے خالع کی آب میں گئی جائے اصل میں انگریزی ہی میں کمآب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ خطوط کی نام سے دارو ترجے کی بجائے اصل میں انگریزی ہی میں کمآب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دسآویز Letters from Delhi to G.C.Barnes کے ذریر حنوان

#### Monthly Review لندن مين ١٨٥٨- مين شائع بوئي تحى -

غداروں کے اِن خطوط میں انگریز آقاق می کی خوشنودی کی خاطر جابھا جھوٹ بولا گیا ہے اور حریت پسندوں کی تحقیر کی گئی ہے جبکہ انگریزوں کی بعض اپنی تخریوں سے ان کی تردید بوتی ہے چنائی اس کتاب میں الیے تضادات کی نشاندی اور الیے نکات کی دضاحت کی کوشش کی جاری ہے جو غداروں کے خطوط میں ہی نظر آتے ہیں مثلاً وان خطوط میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر آن ہے کہ جو غداروں کے خطوط میں ہی نظر آتے ہیں مثلاً وان خطوط میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر آن ہے کہ جاہدین کے حوصلے بہت ہو گئے ہیں ۔ انہمیں شخواہی نہمیں مل رہی ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ۔ انہمی تو ہوا ہے جو گوری شنگر کے کا ۔ سمتبر کے مندرجہ ذیل خط میں کھا ہے و

دو دن ہوئے تقریباً چار مو خازیوں کا ایک دستہ گوالیار سے مہاں بہنیا ہے - یہ لوگ بالکل کتگال ہیں - نواب میر محمد نان کے صاحبزادے میر بڈھن نے ان سے دریافت کیا کہ آیا ان کے پاس خوراک وغیرہ کا کوئی بندوبست ہے تو انہوں نے بواب دیا کہ وہ لوگ تو شہادت کے لئے بیجی ہیں ان کو خوراک وغیرہ کی ضرورت نہیں -

اس خط میں ایک ولیپ بات تو یہ ہے کہ ایک غدار کے قلم ہے " باغیوں " کے لئے " مجاہدین " کا لفظ لکھا گیا ۔ اور دو سرے یہ پہتہ چلتا ہے کہ کیے کیے سرفروش کس جز ہے ہے یہ جنگ لڑ رہے تھے ۔ جہاں تک عرائم، حوصلے اور نصب العین کا تعلق ہے ، ہوڈس نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے ؛

Twelve years in India عی تسلیم کیا ہے ؛

unexpected determination with which the notineers, and especially some parties of armed fanatics, defended houses in the streets, after suffering the breaches to be made and won with but feeble opposition. Hodson asserts, that the troops were "interly demoralised by hard work and hard drink." "For the first time in my life," he adds, "I have had to see Epglish solders refuse repeatedly to follow their officers. Greville," Jacob, i Nicholson,; and Speke were all sacrificed to this."

A fourth eye-witness describes the English army, on Tuesday, the 15th, as still "drowned in pleasure;" and remarks—" With all my love for the army, I must confess, the combact of professed Christians, on this occasion, was one of the most humiliating facts connected with the siege.

How the energy must have gloried at that moment in our shame [2]. Had the faction, Tantia Topec, or that elever field, Azim Oollah; the gallant octogenarian, Kooer Sing, or the resolute Rance of Jhansi, been in Delhi, to take advantage of the suicidal excesses of the army, the whole field force might have been overwhelmed by the sheer weight of numbers.

\* Captain S. Greville, lat Fusiliers. † Major G. O. Jacob, lat Fusiliers. † Lieutenaut E. Speke, 65th N.I., attached to

1st Fueiliers.
§ Hudson's Ticclee Fears in India, p. 296.

ا ترجمہ ) شہر کی قصیلوں پر مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے بعد ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو جس عزم و عبات سے باغیوں اور مسلح مجاہدین نے گلیوں میں گھروں کا دفاع

كيا وه بمارك لي غير متوقع تما-

این فوجوں کی حالت اور روپے کی متعلق ہوڈسن کہتا ہے:

ہمارے فوجی شراب کے نشے میں دھت اور تھکان سے چور چور تھے - میں نے اپنی زندگی میں بہلی بار فوجیوں کو بار بار اپنے افسروں کی نا فرمانی کرتے دیکھا - یہی وجہ تھی کہ جمیں گریول ، جیکب ، نکلس ، اور سپیک کی تُربانی دینی پڑی

ایک چوہے چھم دید شاہد نے منگل ، ۱۵ تاریخ کو انگریزی فوج کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ وہ نظے میں بد مست مجے اور اپنے دل میں فوج کی محبت رکھنے کے باوجود کھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو عیبائی کملانے والے اِن فوجیوں کا کردار ایما تھا کہ محاصرے ہے متعلق واقعات میں اے سب سے زیادہ شرمندہ کرنے والا واقعہ کہا جا سکتا ہے ۔ ہمیں اِس رسوائی میں دیکھ کر ہمارے وشمن کتنے نوش ہوئے واقعہ کہا جا سکتا ہے ۔ ہمیں اِس رسوائی میں دیکھ کر ہمارے وشمن کتنے نوش ہوئے ہوئے واقعہ کہا جا سکتا ہے ۔ ہمیں اِس رسوائی میں دیکھ کر ہمارے دشمن کا عظیم الند ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایک ایسا شاطر دشمن ، یا کوئر سنگھ جیبا شجاع یا عزم و حوصلے کی پیٹان جھانسی کی رائی ہوتی تو جیبا شاطر دشمن ، یا کوئر سنگھ جیبا شجاع یا عزم و حوصلے کی پیٹان جھانسی کی رائی ہوتی تو ہیبا شاطر دشمن ، یا کوئر سنگھ جیبا شجاع یا عزم و حوصلے کی پیٹان جھانسی کی رائی ہوتی تو ہیبا شماری فوج کی خود کشی کے مترادف حرکات سے فائدہ اٹھا کر آسائی کے ساتھ ، اپنی فوج کی تعداد کی بنا ہر ، ہم ہر غلب حاصل کر لیستے ۔

اس کے برعکس غیر منظم مجاہدین کی سر فروشی کا عالم یہ تھا کہ مرد تو مرد ، ایک مسلمان خاتون مجاہدہ کی جنگ اور شجاعت کا تذکرہ ہوڈسن نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے - اس واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس جنگ کو جہاد کے عذبے کے تحت لڑرہے تھے -:

Another incident which created some sensation in the camp, was the capture of a female leader, a Mohammedan, who led a sortic out of Delhi. Mr. Greathed compares her to "Joan of Arc." Hodson says she sallied forth on horseback, and "fought against us like a fiend;" and by his advice, General Wilson, who had at first released her, caused her to be recaptured and sent to Umballah.\*

\* Meither public nor private records (so far as the author is aware) offord any statement of the fate of this danntless woman.

(ترجمہ) ایک اور واقعہ جس نے ہمارے کمپ میں سنسنی پیدا کردی ، ایک باغی سروار عورت کی گرفتاری تھی جس کی قیادت میں باغی فوج ویل سے باہر آکر ہم پر تملے کرتی تھی - مسر گریٹ ہیڈ نے فرانس کی جون آف آرک سے اس کا تفایل کیا ہے - وہ گھوڑ نے پر سوار محاصرے سے باہر آئی اور ہم پر تملہ کرتی اور شیطان کی طرح غضبناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈسن کہتا ہے کہ جنرل واسن نے آگرچ اس عورت کو شیط رہا کردیا تھا گر میرے کہنے پر دو بارہ گرفتار کر کے انبالہ بھیج دیا گیا - (اس کے بعد

کسی سرکاری یا نجی دستاویز میں اس خاتون کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کا کمیا حشر ہوا) اس خاتون کو انبالہ بھجنے وقت ہوڈسن نے جو خط ڈپٹی کمشنر انبالہ کے نام لکھا تھا اس خاتون کو انبالہ بھجنے وقت ہوڈسن نے جو خط ڈپٹی کمشنر انبالہ کے نام لکھا تھا

( ۱۵۔ اگست ۱۸۵۸ء) وہ اس کتاب کے آخری حصے میں شامل ہے ۔ اس خط میں ہوڈسن نے لکھا ہے کہ یہ خاتون جنگ میں پانچ پانچ سپاہیوں پر بھاری تھی ۔

ای طرح دبلی کے معرکے میں مجابدین کے دفتی ہونے کا احوال تو ملتا ہے کہ ہر محاذ پر مجابدین اس وقت تک لڑے ہیں جب تک شہید ہنیں ہو گئے یا دخوں سے چور چور ہوکر بے جان ہنیں ہو گئے ۔ مگر کسی تذکرے میں یہ ذکر ہنیں ملتا کہ مجابدین نے ہمتیا رڈالے ہوں ۔ تسخیر دبلی کے بعد کے تذکروں سے یہ بھی پہتہ چلتا ہے کہ جزل بختاور خان اپنی پی گھی فوج کو لے کر دبلی سے نکل گئے ، راستے میں بنارس ہوتے ہوئے گھنٹو میں بہو بنگیم کی خدمت میں حاضر ہوئے دبلی سید احمداللہ شہید ملے اور ۱۸۵۸ء کے اوائل میں تاتیا توپی ، رائی جھانسی اور جزل بختاور کی جہاں سید احمداللہ شہید ملے اور ۱۸۵۸ء کے اوائل میں تاتیا توپی ، رائی جھانسی اور جزل بختاور کی فوج نے انگریزوں نے پھر بھی ہندی کی اور مجابدین متشر ہو گئے اور جزل بختاور ہو سے صف بندی کی اور مجابدین کو گوالیار چھوڑنا پڑا ۔ مجابدین متشر ہو گئے اور جزل بختاور ہو بہو بنگیم کو نے کر نیپال کی طرف نکل گئے ۔ پھر اس کے بعد اند صیرا ہے اور یہ پہتہ نہیں چلتا کہ جزل بختاور خان اور بہو بگیم کا کیا حشر ہوا ۔

جیسا کہ او پر کہا گیا ہے جنگ کے واقعات کی وقائع نگاری انگریزوں کی ضرورت یا مسلحت کے تحت کی گئی ہے لیکن اس صورت حال میں بھی کہیں کسی صحت مند جنگی قیدی کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس کی دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں اور وہ یہ کہ یا تو جس طرح زخی جنگی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اثار دیا گیا اسی طرح قش عام میں ایسے مجاہدین کو قش کردیا گیا یا پھر وہی بات ماننی پڑے گی کہ ان جیالوں میں سے ایک بھی فرد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ گرفتار ہوکر ذات کی موت قبول کرتے اس لئے کہ اگر شاہ زاودں کو برمنہ کر کے قش کیا جاسکتا ہے اور زخوں سے چور چور فوجیوں کو موقعہ پر ہی گولی کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے تو عام فوجیوں کو قش کرنے میں ۔ ان کی گفتی ذات نہ کی جاتی ۔ بادشاہ ظفر ، جن کی مقبولیت کا اعتراف انگریز کرتے ہیں ۔ ان کی گفتی ذات نہ کی جاتی ۔ بادشاہ ظفر ، جن کی مقبولیت کا اعتراف انگریز کرتے ہیں ۔ ان کی گرفتاری کا منظر نامہ دیکھنے ۔

This is quite true: the history of India teems with evidence of the devotion of Rajpoot chieftains to unfortunate Mogal princes. Moreover, in consequence of the intermarriage (not concubinage) of the imperial house with those of the lead-

ing princes of Rajpootana, the best blood of these ancient families flowed in the veins of the "wandering and homeless" Mohammed Bahadur Shah. "General Wilson."

Hodson asserts, " refused to send troops in pursuit of him [the king]: and to avoid greater calamities, I then, and not till then, asked and obtained permission to offer him his wretched life, on the ground, and solely on the ground, that there was no other way of getting him into our The people were gathering possession. His name would have been a round him. toesin which would have raised the whole of Hindoostan." † It was expedient " to secure ourselves from further mischief, at the simple cost of sparing the life of an old man of ninety." General Wilson "at last gave orders to Captain Hodson to promise the

king's life, and freedom from personal indignity, and make what other terms he could:"I and thereupon Hodson rode to the tomb with fifty sowars, accompanied by the one-eyed Ruiub Ali, and another Mohammedan. These two entered the building; and after two hours' discussion with Zeenat Mahal (who insisted on the life of her father being included in the government guarantee; which was done), the king, queen, and prince came out of the tomb, and surrendered themselves.

( Sept. 21st . 1857 (I.E.V2 P.457) DCT.IOL 370/30)

(ترجمہ) یہ بات بالکل کے ہے اور ہندوستان کی آریخ الیے واقعات ہے ہجری پڑی ہے کہ جس میں بدقسمت مغل بادھا ہوں کے ساتھ راجپوت سرداروں کی عقیدت کا جُوت ملہ جس میں بدقسمت مغل بادھا ہوں کے ساتھ راجپوت سرداروں کی عقیدت کا جُوت ملہ بلہ ہے ۔ اس کے علاوہ راجپوتوں اور مغل بادھا ہوں یا شاہی ناندانوں کے درمیان شادی بیاہ کے رواج ( داشتا عیں رکھنے کے نہیں ) کی وجہ ہے بھی اس درویش منش اور صوفی بادشاہ محمد بہادر شاہ کی رگوں میں راجپوتوں کی قدیم نسلوں کا نون دوڑ رہا تھا۔ ہوڑسن کا کہنا ہے کہ جنرل و نسن نے بادشاہ کے تعاقب میں فوج بھیجنے ہے الکار کردیا تھا ۔ کیوں کہ ایبا کرنے ہے اسے زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا۔ میں نے انہی طالت میں بادشاہ کی جان بخش کی اجازت کی تھی کہ اس کے علاوہ انہیں اپنے قبضے میں لینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ۔ لوگ بادشاہ کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے ۔ اس کے نام کی کشش ایسی تھی کہ اس پر سارے ہندوستان کے امنڈ آنے کا خطرہ تھا ۔ ہمارا بجلا ای کشش ایسی تھی کہ اس پر سارے ہندوستان کے امنڈ آنے کا خطرہ تھا ۔ ہمارا بجلا ای

آخر کار جنرل و اسن نے ہوڈس کو احکامات وئے کہ بادشاہ سے جاں بخش کا وعدہ کرے ، اور انہیں بقین ولا یا جائے کی انکی تحقیر نہیں کی جائے گی اور اگر بادشاہ کی طرف سے کچے اور شرائط بھی پیش کی جائیں تو انہیں بھی منظور کر لیا جائے - چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں ہوڈ سن پچاس سواروں کا ایک دستہ لے کر ایک آنکھ والے رجب علی اور ایک وو سرے مسلمان ( مرزا الی بخش سے مراد ہے ) کو لے کر ہمایوں کی مقبرے کی طرف روانہ ہوا ۔۔۔۔ یہ دونوں ( مرزا الی بخش اور مولوی رجب علی ) مقبرے میں داخل ہوئے ( گویا فاتحین میں اب بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ مفتوصین سے جاکر بات بچیت کر سکیں ) اور طکہ زینت محل سے ، جو اپنے والد کی جاں بخشی کا وعدہ باکر بات بچیت کر سکیں ) اور طکہ زینت محل سے ، جو اپنے والد کی جاں بخشی کا وعدہ لینے پر مصر تھیں اور جس کو قبول کر لیا گیا ۔ دو گھنٹے گفت و شنید کے بعد بادشاہ ، ملکہ اور شہزادے مقبرے سے باہر آئے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا۔

ان سب وعدوں کے باوجود " مبذت قوم " نے باوشاہ کو کس حال میں رکھا اس کی تفصیلات The Times seige of Delhi کے علاوہ Rottons seige of Delhi اور دوسرے اخبارات میں شائع ہونے والے ، ہوڈسن کی بیوی کے خطوط سے ملتی ہیں ۔ خصوصاً ہوڈسن کی بیوی کا یہ بیان قابل توجہ ہے کہ وہ جب سول کمشنز Saunders کی بیوی کے ساتھ قید خانے گئی تو اس نے دیکھا کہ تاریک می دابداری کے بعد ایک چو ٹاسا کرہ تھا جس کے ایک طرف ایک خورت کچے پکا رہی تھی اور اس کرے کے دوسرے کوئے میں موبخہ سے بٹی ہوئی ایک بغیر بستر کی چار پائی پر دبئی کا معزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں تھا ۔ بھی ہوڈسن کا کہنا ہے کہ با مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں تھا ۔ بھی ہوڈسن کا کہنا ہے کہ با مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں افسوس ، اُڈاسی اور شرم کے مغز بات ابحرے جب میں نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا کہ چند روز قبل تک جس کے نوکر بھی ایسی غلیظ بگہ نہیں دہتے تھے "

یہ بیان ہوڈس کے بھائی پادری ہوڈس نے اخبارات کو بھیجاتھا ہو اس کے بھائی کیپٹن ہوڈسن کی بعد میں شائع ہونے والی یاد واشتوں میں شامل نہیں کیا گیا ۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پادری ہوڈسن لینے بھائی کو بادشاہ اور شابی فائدان پر کئے گئے مظائم سے بری ، المذمّد ثابت کرنا چاہما تھا اور کیپٹن ہوڈسن نے اسے اپنی یاد واشتوں میں اس لیے شامل نہ کیا کہ اس کا مقصد الیے واقعات کی اطلاع سے گریز کرنا تھا جس سے لوگوں کے دلوں میں شابی فائدان سے ہمدردی پیرا ہو ۔

I This account, sent to the Times by the Rev. S. II. Hodson, is not given in the memoir of his brother, which he subsequently published. The reason is evident; the object of the biographer being, to vindicate his brether's combact towards the king and princes, and to refrain from giving details likely to excite sympathy for their sufferings.

پادری ہوڈس کا یہ خط یا الیے اور خلوط ماریخ کو چھپا سکے نہ ہی اس حقیقت پر بروہ ڈال سکے کہ جان کی امان کا وعدہ کرنے کے باوجود ، ہوڈس ہی نے شاہ زادوں کو گولی مار کر ہلاک کیا ۔

تاریخ نے یہ بھی ٹابت کردیا ہے کہ سقوط دلی کے باوجود انگریز محسوس کر رہے تھے کہ جب تک کسی بھی شرط پر بادشاہ خود کو ان کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں ، انگریزوں کے لئے بادشاہ کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا ۔

غداروں کے خطوط میں مولوی رجب علی ، مرزا الی بخش ، گوری شنکر ، تراب علی کے نام نمایاں بیں ۔ ان کے علاوہ ان خطوط سے کچے اور اہم نام بھی سلمنے آئے ہیں مثلاً مفتی صدر

الدین آزردہ (صدر الصدور)، حکیم احسن الله ، حق کہ خود مبادر شاہ ظفر کی سب سے چہیتی طکہ زینت محل بھی اس صف میں نظر آتی ہیں۔ زینت محل کے متعلق سوائے ایک خط کے ، جس کا ذیل میں ذکر کیا جارہا ہے غداری کا کوئی واضح شہوت نہیں طآ۔ البتہ کہیں کہیں تاریخ میں اس کے حوالے طلتے ہیں کہ وہ ایک طال کی حیثیت سے یہ چاہتی تھیں کہ ان کے جیئے جوال بخت کو بہادر شاہ کے بعد شخت نشیں کیا جائے لہذا یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جاسکنا کہ اس نکت ر ان کی جمدردیاں حاصل کی محتیں ہوں ۔۔۔۔ کچے خطوط نامعلوم لوگوں کی طرف سے ہیں جو لیت مندرجات کی وجہ سے بہت اہم ہیں۔ مثلاً ، ۱۳۱۔ جولائی کو ایک نامعلوم لکھائے ہیں جو لیت

"کل بارش کی وجہ سے حملہ طنوی کرنا پڑا۔ پلوں کی تیاری کمل ہے۔ اور مندرجہ ذیل فوجین علی بور جانے کو تیار کھڑی ہیں " ۔۔۔ اور اس کے بعد تو بوں اور گولوں کی تعداد اور فوج کی ایسی تفصیلات ہیں کہ کوئی معمولی آدمی ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ۔ اس طرح " ۔ اگر است کے خط میں ایک اور فامعلوم الیسی تفصیلات لکھتا ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا ۔ حتی کہ کس کے کیا گیا ۔ حتی کہ کس کے کیا گیا ۔ اس خط میں سب سے اہم جملے یہ ہیں کہ:۔

" ..... میں زینت محل ، مکھند لال ، حکیم جی ، اور مرزا الهی بخش سے ساز باز کرنے "یں کامیاب ہو گیا ہوں ۔ لیکن منصوبے پر عمل کرنے کے لئے آپ کے حکم کا انتظار ہے ۔ " .....

ان جملوں ہے واضح ہو جاتا ہے کہ پہنامعلوم شخصیت شاہی محل ہے متعنق ہے یا شاہی محل تک آسانی ہے رسائی رکھتی ہے جبی تو زینت محل ہے ساز باز کرنے کا تذکرہ ہے ۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بادشاہ ان دنوں بہت زیادہ در بار عام نگایا کرتے تھے ان ہے ہم کوئی بات کہ سکتا تھا ( حالا تکہ ایسا نہیں تھا اور آواب شاہی کا پورا اہمتام ہوتا تھا ) تب بھی یہ بات تجھ میں نہیں آتی کہ کوئی عام آدی ملکہ زینت محل تک اتنی رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ انہیں انگریزوں کی جاسکتی ہوتا تھا ) میں حاصل نہیں کی جاسکتی ہوتا ہوتا ہے کہ انہیں کی جاسکتی ہوتا ہوتا ہے کہ اس ایم خصیت کو یا ایسی انگریزوں نے المعلوم رکھا ۔ اس کا جب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ایم شخصیت کو یا ایسی ایم شخصیت کو یا ہوتا ہے کہ اس ایم اعداد اس کا جب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ایم بعثی نظریہ ہو کہ ایسی شخصیت کو فی حاصل ہوتے ہی ختم کردیا جائے جبکہ عام غداروں کو بعد بادشاہ بنانے کا لاہ فی دے کراپنے ساتھ طایا گیا ہو اور بعد ہیں سب سے جبلے اس سے چشکارا اعداد کیا گیا ہو ۔ اس سلے میں شہزادہ مغل کا نام بھی شکوک کی زد سے باہم نہیں کہ سقوط دیلی کے بعد شہزادہ مغل دوسرے شاہ زادوں کے ساتھ نے تھے بلکہ علیدہ گرفتار ہوئے ۔ نیج ساتھ طرف سے انگریزوں کی تھایت کا الزام بھی نگایا گیا تھا تھا جنگ کے آخری دئوں میں ان پر مجاہدین کی طرف سے انگریزوں کی تھایت کا الزام بھی نگایا گیا گیا تھا تھا

#### اور ان کا کورٹ ماشل بھی ہواتھا۔ مرزامغل کی گرفتاری کا حال ہوں طبآ ہے۔:

Three other princes—namely, Mirza Moghul (the person said to have been tried by a sepoy court-martial), and his son Aboo Bukker, a youth of about twenty years of age, †† with a brother of Mirza Moghul's, whose name is variously given—on hearing of the king's surrender, followed his example, by proceeding to the tomb of Humayun, hoping to make terms for their lives. On hearing this, Hodson "set to work to get hold of them." ‡‡ He states—

"It was with the greatest difficulty that the general was persuaded to allow them to be interfered with, till even poor Nicholson roused himself to arge that the persuit should be attempted. The general at length yielded a reluctant consent; adding, 'flut don't let me be bothered with them.' I assured him that it was nothing but his own order which 'bothered' him with the king, as I would much rother have brought him dead than living."

IQL Dc1 370/30 Vol II P.447

( ترجمه ) تین اور شاہ زادے یعنی مرزا مغل ، جن کے متعلق مشہور ہے کہ سپائیوں نے ان کا کورٹ ماشل بھی کیا تھا ، اور ان کا بدیا ابو بکر جو بیس برس کا نوجوان تھا اور مرزا مغل کا بجائی جن کا نام معلوم نہیں ، بیہ سن کر کہ باد شاہ نے ابیغ آپ کو انگریزوں کے حوالے کردیا ہے اس امید سے کہ وہ بھی اپنی جان بخشی کرالیں گے ، انگریزوں کے مقبرے کی طرف جل دئے - ہوڈسن یہ سنتے ہی انہیں اپنے قبضے میں لانے ہمایوں کے مقبرے کی طرف جل دئے - ہوڈسن یہ سنتے ہی انہیں اپنے قبضے میں لانے کی تیاری میں مصروف ہوگیا - وہ تکھتا ہے ؛

" جنرل صاحب نے بڑی مشکل ہے اس کی اجازت دی کہ ان کو راستے میں ہی گرفتار کراوں اور وہ بھی نکلسن کی سفارش پر جس نے ان کا تعاقب کرنے کی اجازت کے ساتھ ایک قید لگائی کہ ان کے متعلق بعد میں اے کسی قسم کی زخمت نہ دوں - میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بیتین دلایا کہ ، انہیں جس بات کی فکر ہے ، وہ بادشاہ کے متعلق ان کا اپنا مکم ہے ورنہ اگر تھے اختیار ہو تا تو میں بادشاہ کو زندہ کی بجائے مردہ لانے ہر ترجیح دیتا ۔

اس طرح ( خط ۳ ۔ ۸ اگست ) ایک خاص مخبر نے انگریزوں کو اطلاع دی کہ چند یری کے راجہ بھیرون سنگھ نے ایک فقیر کے ذریعے بادشاہ کو ایک خفیہ خط بھیجا ہے جو خاصا طویل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے حکمرانوں کے بر خلاف جو انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں وہ خود بادشاہ کا مطیع و فرما مبردار ہے۔ اگر بادشاہ اسے فرمان جاری کریں تو وہ دوسرے نوابین اور راجادی کریں تو وہ دوسرے نوابین اور راجادی کو مطیع کر کے بادشاہ کی مدد کرے گا۔

بات بڑی واضح ہے کہ وہ خط جو اتنا خفیہ ہے کہ سرکاری ذرائع کی بجائے ایک فقیر کے باتھ بھیجا گیا ہے اس کے کوائف شاہ زادوں یا ان چند لوگوں کے علاوہ جو سرکاری طور پر باد شاہ کے قریب بس اور کون دیکھ سکتا ہے۔ انگریزوں نے ایک اور نام کو بہت مخفی رکھا ہے اور وہ ہے رائے جیون لال بہادر کا نام - ممکن تھا کہ یہ نام کبھی سلمنے نہ آتا لیکن آسٹین کا ابو پکار اٹھا اور ان کے فرزند وابند رائے راجہ لال نے ایک کماب لکھ ڈالی جس میں لینے والد گرامی کے ، کارناموں ، کا تفصیلی تذکرہ کیا ۔ اس کمآب کا نام ہے:

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY OF Rai Jewan Lai Bahadur with extracts

from his diary relating to the time of Mutiny 1857

یہ کتاب غالبا انسیویں صدی میں ہی شائع ہوئی جو تھے کہیں نہ طل سکی البت اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا جو انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ رائے جیون لال بہادر انگریزوں کی نظر میں انتخاب ایم تھے اور ان کی ، خدمات جلیلہ ، (جن پر ان کے فرزند نے فخر کیا ہے انگریزوں کی نظر میں انتخاب کو اتن گائی ڈائری کو بہادر شاہ ظفر کے مقدے میں اہم ترین دستاویز اور بادشاہ کے خلاف نا قابل تردید شہوت کھا گیا اور سزاؤں کے فیصلے میں بھی رائے بہادر کی رائے کو اہم جانا گیا۔

رائے بہادر انسیویں صدی کی چوتھی دہاتی میں دبئی ریزیڈ نسی میں اسکے بہادر انسیویں صدی کی چوتھی دہاتی میں دائے بہادر ریٹائر ہوئے تو حکومت پنجاب نے انہیں آزیری مجسٹریٹ بنا دیا ۔ اس کآب کے مندرجات کی رو سے وہ جنگ آزادی کے دوران دبئی میں ہی رہ اور اپنی جان پر تھیل کر انہوں نے انگریزوں سے دابطہ بر قرار رکھا اور دوران دبئی میں رہے اور اپنی جان پر تھیل کر انہوں نے انگریزوں سے دابطہ بر قرار رکھا اور دکھایا گیا ہے جبکہ اس کآب میں ان کی اس حیثیت کا ذکر نہیں ہے ۔ اس کی دو وجوبات ہو سکتی بس ۔ ایک تو یہ کہ ان کی ڈائری کو حرف آخر ثابت کرنے کے لئے انگریزوں نے انہیں بادشاہ کا سیکریٹری کھا کیوں کہ اس مقدم میں وہی قائل ، وہی شابد ، وہی منصف تھے ۔ دو سری وجہ یہ ہو سیکریٹری کھا کیوں کہ اس مقدم میں وہی قائل ، وہی شابد ، وہی منصف تھے ۔ دو سری وجہ یہ ہو دانسیۃ طور پر نہیں ہو کہ مبادا انگریز پرست لوگ ان کی ذات گرائی کے متعلق غیر ضروری شکوک و شبیات میں پڑ جائیں ۔ اس کآب میں مصنف نے تفصیل سے لینے والد گرائی دائے شکوک و شبیات میں پڑ جائیں ۔ اس کآب میں مصنف نے تفصیل سے لینے والد گرائی دائے ان کی ضرمات کی خوات کی خور پر انہیں عطاکی تھیں ۔ ان کی اس ڈائری کے صفحات کو بھی ان کی ضرمات کے اعتراف کے طور پر انہیں عطاکی تھیں ۔ ان کی اس ڈائری کے صفحات کو بھی ان کی خوادا گر شدت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کی جو للہ کی خوادا گر شودت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کی جو اندان کو نوازا گر شدت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کی جو اندان کو نوازا گر شدت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا جو اندان کو نوازا گر شدت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا جو اندان کو نوازا گر شدت سے اس بات کا بڑی دیات داری سے اعتراف کیا جو اندان کو نوازا گر شدہ سے اس بات کی بات



A

### SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY

OF

### RAI JEEWAN LAL BAHADUR,

LATE HONORARY MAGISTRATE, DELHI,

WITH

EXTRACTS FROM HIS DIARY RELATING TO THE TIME OF MUTINY, 1857.

SECOND EDITION

Bilbi 1 M.H. PRESS 1902 کی شکارت کی ہے کہ دو سرے لوگوں کو جس طرح نوازا گیا وہ ان کے گھرانے پر عنایات سے کہیں ریاد ہ ہے جبکہ ان کے والد گرائی کی وفادار بوں اور خدمات کے مقابلے میں ان لوگوں کی خدمات بیج تھیں ۔ خاص طور پر اس بات کی شکارت کی ہے کہ ان کے خاندان کی کفالت کے لئے دہلی کے قریب انھیں دو گاؤں عطا کرنے کے سلسلے میں لیفشینٹ گور نر پنجاب Charles Aicthison اور Col. William Davies، Financial Commissioner

کی رضامندی اور تخریری احکامات کے باوجودید گاؤں انہیں نہیں دئے گئے۔ رائے بہادر کے متعلق بہآیا گیا ہے کہ وہ بڑے مخیر اور دوسروں کی مدد کرنے والے انسان تھے اور انہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد اہل بندگی بالعموم اور اپنی برادری (کائستھ برادری کی بالخصوص بہت مدد کی ۔

ا حواله ای کتاب کا صفحه Fitz Pataic - ۵۸ کا سدی خط) -

رائے بہادر کی ڈائری میں غداروں کے خطوط سے بھی زیادہ مواد ہے پھر نہ جانے کیوں انگریزوں نے اس ڈائری کے مندرجات کو لائبریریوں کے ریکارڈ میں نہیں رکھا۔ جبکہ رائے بہادر کی فراہم کردہ ہر اطلاع درست ثابت ہوئی۔ یہ کتاب چونکہ شائع ہو چکی ہے اس لئے اس کے اقتباسات دو بارہ شائع کرنا زیادہ با معنی نہیں۔ صرف مثال کے طور یر ایک خط کی نقل د کیھیے جس کے مندرجات سے رائے بہادر کی فراہم کردہ اطلاعات کی صحت کی تصدیق ہوتی ہے ہے۔

From

NUTH MUL,

Serishtadar to the Collector of Delhi.

To

SIR J. T. METCALFE, BART.

In reply to your Purwanah, I beg to submit that Hira Siegh Chaprasi went to you, through me, on the Ridge, and was frequently sent to Delhi by your orders to bring news from Manshi Joewan Lal and Pandit Debi Das who knows English. He used to bring news from them, and lay them before your Honour. And one day previous to the assault on Delhi he went to Munshi Jeewan Lal, and brought from him' the news that the "Ramsuth" battalion and the Delhi rebel soldiers were ready to run away. The next day Delhi was captured, and the British force entered the city via Cashmere Gate. And when your Honour was putting up at the late Colonel James Skinner's house, the said Hira Singh went to Munshi Joewan Lal with your letter to the address of

the General with the battery near the Magazine bonse and the Bank, and brought from him (Munshi Jeewan Lal) the tidings that the men in the Fort would run away with their goods that night; that guns were placed on the towers of the Labore and Delhi Gates, facing the gates, and that the people of the city both Hindus and Mahomedans were running away. Upon this you were pleased to say that in case the Hindu subjects came to you and prayed for protection their life would be saved. The going in and out of the city in that time was really an act of great loyalty.

(Sd.) NUTH MUL, Serishtadar of Collector.

# ( یہ خط رائے بہادر پر لکھی گئ کتاب میں ان کو ملنے والی سندات کے طور پر شامل ہے )

مرزا البی بخش کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس لئے موصوف کو بہادر شاہ ظفر کا احمتاد حاصل تھا۔ اس اعتماد کے اسباب میں مرزاالبی بخش کی دادی بادشاہ اکبر ثانی کی بیٹی عمدۃ الزمانی نساء بیگی کا اثر اور ملکہ زینت محل سے قرب بھی تھا۔ بھر البی بخش کی بیٹی کی شادی بہادر شاہ ظفر کے سب سے بڑے شاہ زادے فاتح الملک مرزا فحزد سے بوئی تھی جو جنگ آزادی سے ذرا بہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس طرح انگریزوں کو البی بخش کی صورت میں گھر کا بھیدی مل گیا تھا جبے رموز مملکت میں خاصی وسترس حاصل تھی۔ زینت محل کا آخری دنوں میں انگریزوں کی طرف بھیاؤ ، باشاہ کی گرفتاری ، شہزادوں کی دسوائی اور موت کا سارا حساب مرزا البی بخش کے نامہ ، بھیاؤ ، باشاہ کی گرفتاری ، شہزادوں کی دسوائی اور موت کا سارا حساب مرزا البی بخش کے نامہ ،

مولوی رجب علی کے متعلق کچے تفصیلات سلیم قربیثی کی وضاحتوں میں دی گئی ہیں جن کے اس کے تقرب شاہی اور غداراند سرگرمیوں کی نشاندی ہوتی ہے۔ رجب علی کی خدمات کو کیو براؤن Cave-Brown نے اپنی کتاب ( جس کا پہلے ذکر آنچا ہے) & Punjab در آنچا ہے) & Oave-Brown سی جس محبت اور ہمدردی سے سرایا ہے اس کا اقسیاس د کھھتے۔

دیلی کا مناصرہ شروع ہوتے ہی میجر ہوڈسن کی سر کردگی میں مخبروں اور جاسوسوں کی سنظیم کا سلسلہ شروع کیا گیا - میجر ہوڈسن نے اپنے ایک پرانے واقف کار مولوی رحب علی سے جو اس سے میلے ہمزی لارنس کے میر منٹی رہ کیا تھے رابطہ کیا - مولوی صاحب یہ خدمت انجام دینے پر بخوشی تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ خدمت الیم صاحب یہ خدمت انجام دینے کر بخوشی تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ خدمت الیم وفاداری اور جوش و خروش سے انجام دی کہ اس کا اندازہ نگانا دشوار ہے - وہ دیلی فاداری اور جوش و خروش سے انجام دی کہ اس کا اندازہ نگانا دشوار ہے - وہ دیلی کے عین وسط میں دہتے ہوئے شہر میں موجود باغیوں کے متعلق ہر وہ اطلاع جس کا

جاننا ہمارے نے ضروری تھا ، کانذکی پرچیوں پر لکھ کر ، چپاتیوں کے پروں میں ، جو توں کے تاوں میں ، گردوں میں ، گردوں کی تہوں میں ، سکھوں کے بالوں کے جوڑوں میں چپپا کر ہم تک کھیجے رہے - اس طرح باغیوں کے مورچوں اور منصوبوں کی اطلاع ہمارے کمانڈروں تک بروقت بہنچاتے رہے -

یہ تھی رجب علی کے کردار کی جھلک دوسروں کی زبانی ۔ اب رجب علی کی اپنی زبانی ، بحوالہ ، تحقیقات چشتیہ ، ( باغیچہ ، رجب علی ) مطبوعہ لاہور ۱۹۷۳ء ، دیکھنے وطن کو دوسروں کی غلامی میں دینے والا خود القابات و خطابات کا کتنا اسیر تھا؛

" بعد تسخیر دیلی بحصول رخصت وطن آیا - جب جارج کارنک ، صاحب بہادر ، کمفنرای روئے سنج نے رپورٹ ، اہل خدمت ، کی کی تو پیش کاہ لارڈ کینگ ، صاحب بہادر ، گورنر جنرل کشور ہند وائسرائے سے خلعت ، پانچ ہزار روپ بندریعہ بندگان صنور سر جان لارنس ، صاحب بہادر ، گورنر جنرل حال مرحمت ہوا اور کچھ جاگیر عطا ہوئی اور خطاب ، نمان بہادر ، کا مہم لاہور میں پیش کاہ لارڈ خطاب ، نمان بہادر ، کا مہم لاہور میں پیش کاہ لارڈ کینگ صاحب بہادر گورنر جنرل سابق سے عطا ہوا تھا - ۱۸۹۱ ، - ۱۸۹۳ ، میں براہ سکھر کراچی و بمبئی و عدن " مشرف بہ ج و زیارت " ہو کر وارد جگراؤں ہوا -

آگے علی کر ارشاد ہو یا ہے!

جناب باری اس دولت انگلینی کو روز بروز ترقی بخشے که طرح طرح کی ترقیات کشور ہندوستان میں " بہ نیت نیک حکام سپر مقام " عمل میں آئیں - اگر چ میں کوئی بیاقت و قابلیت نہیں گر الحمد الله ، حکام عہد بمدیثہ عرت افرائی میں مصروف رہے ---- چنانچہ اب چارس ایلیٹ صاحب بہادر ڈپٹی کمفنر بہت نظر عندت رکھتے ہیں ۔"

یہ تھے ارسطو جاہ ، خان بہادر ، مولوی رجب علی ، رئیس جگراؤں جن کے لینے اعترافات نے ان سارے اہل تکریم و جاہ کو رسوا کردیا جہنیں انگریزوں نے ، سر ، اور خان بہادر کے خطابات سے نوازاتھا۔

نہ جانے کیوں اس مقام پر اردو کے بہت ہی محترم اور ممناز صحافی اور دانشور وقار انہالوی مرحوم کی ایک نظم یاد آئی جو ۵۴ - ۱۹۵۵ سی ان سے سنی تھی اور کچھ بوں دل میں اتر گئی تھی کہ دم خریر بھی اس کے کئی بند ذہن میں محفوظ تھے ۔ اسی بنیاد پر مرحوم کے فرزند ارجمند عارف وقار سے (جو آج کل BBC کندن میں ہیں) درخواست کی تو انہوں نے از رہ کرم یہ نظم

اے کاش بمارے باپ نے بھی ۔۔ کھ الیم ہی کوشش کی ہوتی انگریز کا " ٹوڈی " بن جاتا ۔۔۔ کفار سے سازش ، کی ہوتی

\* جرنیل " نه بنیآ ، یه تو بها --- موجود مگر " چپراس " تو تھی انگریز کی ضدمت پارس تھی -- اک فون کی ، خط کی آس تو تھی

" ذات " كى ، نمائش ، كى بوتى

افغان و مغل کیا ، لگتے تھے ۔۔ ترکوں سے ، ہمیں کیا لینا تھا کیا دجلہ و نیل ، ہمارے تھے ۔۔ عربوں سے ، ہمیں کیا لینا تھا

اسلام په ، يورش ، کى بوتى

ایمان کی " قیمت " جب بھی پڑی -- منگابی گیا، سسآند اٹھا " ایمان فروش " اس محفل سے -- نادم ند گیا -، مسآند، اٹھا

اے کاش - یہ لغرش کی ہوتی

شد آد کی تھی ، ہوتی تو سمی ۔۔۔۔ اک جنت ار صنی یاروں کی اور باغوں حوروں منروں میں ۔۔، ہم برم سجاتے ، پیاروں کی

" فای کی برستش کی ہوتی

کیا آن ہے ، اُن نیمآؤں کی ۔۔ کیا شان ہے اِن شلواروں کی کرس سے چیکنے والوں میں ۔۔ اولاد ہیں کچھ ، غداروں کی

ہم پر بھی نوازش کی ہوتی

اے کاش - ہمارے باپ نے بھی کچھ البی بی کوشش کی ہوتی

( نظم کا آخری, بند میری یاد داشت کے مطابق ہے جس کے متعلق و ثوق سے و قار عارف بھی کچھ نه بمآسکے ۔ انہیں بھی گان ہے کہ شاید یہ بند یوننی ہو جسے میں نقل کر رہا ہوں ) ایراً اُسٹر برطانیہ میں رہنے والے ایک بہت ہی محرم وست نے جو غالباً رجب علی کے گرانے سے واقف میں ، جب اس کآب کے متعلق سنا تو انہوں نے (شایر از رو شرافت نفسی ) گرانے سے مفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ رجب علی بہت اللہ والے اور سچے مسلمان تھے ۔ ان کے خاندان ، اعزا اور دو سرے مسلمانوں پر ایک خاص طبقے کے مظالم دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان پر کسی ایک طبقے کی بالا دستی کے مقابلے میں انگریزوں کے اقتدار کو فیصلہ کیا کہ ہندوستان پر کسی ایک طبقے کی بالا دستی کے مقابلے میں انگریزوں کے اقتدار کو فوقیت دیں چنای انہوں نے انگریزوں کی تھوڑی می مدد کی ۔ اس کے بر عکس ان کے ایسے کارنامے بھی ہیں جن سے ان کی حب الوطنی کا شہوت ملہ ہے ۔ لہذا ان کے کردار کا اس کہ بس ذکر کرتے وقت ان کی قوم پرستی اور حب الوطنی کا ذکر ضرور کیا جائے یا ان کا نام کہ ب

سی ہر قلمکار کو اپنے سے اہم اور بڑا قلم کار مجھا ہوں۔ میں نے اپنے محترم شاعر دوست سے وست بستہ اس بات پر معذرت کرلی کہ رجب علی کا کردار کتاب سے حذف کیا جائے اس لئے کہ میری نظر میں فرد یا افراد کے مفاد کو قوم یا ملک کے مفاد پر ترجیح دینا نا قابل معافی جرم ہے البتہ ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ کوئی دستاویزی شہوت ، رجب علی کی واضح قوم فروش کی نفی میں طابت اس کہ اس کتاب میں شامل کیا جاسکتا ہے ۔ اس بات کو کئی ماہ گذر چکے ہیں ابھی تک رجب علی کے داغدار وامن کو دھونے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ۔ کھے بقین ہے کوئی موساف کر بھی نہیں سکتا ۔ اس مامن کے سیاہ دھبوں کو صاف کر بھی نہیں سکتا ۔

فداروں کے خطوط کے محفوظ بخطوطات تک رسائی ، ان کا حصول اور ترجے کا سہرا سلیم قریشی کے سرے ۔ اردو کے مخطوطات اس دور کے خطوطات میں پائے جاتے ہیں ۔ جن کا پڑھنا خاصا دخوار اور کہیں کہیں ناممکن ہے ۔ ممنو نے کے طور پر ایک دو مخطوطات کا عکس شائع کیا جارہا ہے ۔ بہت سے مخطوطات کی فوٹو کائی حاصل کرنا بھی دشوار ہے لہذا تراہم پر اکتفا کیا جارہا ہے ۔ تراہم اور مخطوطات کی صحت کی بوری ذمہ داری قبول کی جاتی ہے ۔ ہر خط پر انڈیا آفس ہے ۔ تراہم اور مخطوطات کی صحت کی بوری ذمہ داری قبول کی جاتی ہے ۔ ہر خط پر انڈیا آفس لا تبریری کے حوالہ جات درج کئے جارہے ہیں ۔ انگریزی کمپ میں اردو میں خطوط موصول ہوت کی ان کا انگریزی میں ترجمہ کرکے مختلف حکام کو بھیج جاتے تھے جس کی تقصیل سلیم قریش کی وضاحتوں میں دی گئی ہے ۔ انگریزی کے ان مخطوطات میں سے بھی ممنو نے کے طور پر چند صفحات شریک اشاعت کئے جارہے ہیں ۔

چھان بین کے دوران الیے ہندوستانی والیان ریاست کی کارگذاریاں بھی سلمنے آئیں جہنوں نے ، زیر سایہ ، خنجر، اپنی ریاستیں یا لینے رجواڑے بچانے کے لئے انگریزوں کی بھر لور مدد کی اور وہ محب وطن جاگیروں اور ریاستوں والے بھی نکھر کر سلمنے آئے جہنوں نے انجام کی برواہ کئے بغیر اہل وطن کا ساتھ ویا اور آزادی ، وطن کی جد و جہد کے جرم کی پاواش میں تباہ ہو گئے ۔ الیے خطوط کو فی الحال اس لئے در گذر کیا جارہا ہے کہ یہ ایسا درد ہے جس کے اظہار کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے (جو کبھی آئندہ ہی) اس لئے کہ اس موضوع کو چھیو کر تو یہ جزیہ بھی لازم ہو گا کہ انگریزوں کا ساتھ دینے والی ریاستوں کے ورثا میں کون آج بھی اہل منصب ہیں اور آزادی کے لئے تن من دصن کی قربانی دینے والوں کو راجہ صاحب محود آباد کی طرح گوشہ نشنی پر مجبور کوں کر دیا گیا ۔ اگر اس سلیلے کی صرف ایک وساوی آئود کی طرح گوشہ نشنی پر مجبور کوں کر دیا گیا ۔ اگر اس سلیلے کی صرف ایک وساویز Bulers of India نظری پر مجبور کوں کر دیا گیا ۔ اگر اس سلیلے کی عرف ایک وساویز اور کی طرح گوشہ نظر دینا مقصود ہو کہ جارج ہجم کی خواروں کی وفا شعاریوں کی خواروں کی وفا شعاریوں کی تقصیات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت پر طانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ بندوستان میں تفصیات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت پر طانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ بندوستان میں تفصیات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت پر طانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ بندوستان میں تفصیات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت پر طانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ بندوستان میں موجود تھے ۔ (خدا بہتر جانبا ہے)

میں ایک طرف تو سلیم قریش کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مخطوطات کی فراہی جسیم مشکل کام کو آسان بنادیا اور تاریخ کے ان طالب علموں اور ان اردو والوں پر احسان کیا جہنیں اپنے ملک کو غلاق سے آزاد کرانے کی جد و جہد کی تفصیلات جلنے کی خواہش ہو ۔ دوسری طرف ان سے معذرت خواہ ہوں کہ انہیں ابتدا میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب کس صورت میں شائع ہوگی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سلیم قریشی کی صلے پسند طبیعت کی وجہ سے ، ممکن تھا کہ میرے شائع ہوگی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سلیم قریشی کی صلے پسند طبیعت کی وجہ سے ، ممکن تھا کہ میرے بہروں کے ساتھ ایسی دستو بڑات کی اشاعت کے مسئلے پر ، جس سے کسی کی دل آزاری کا امکان بھی ہو ، وہ کسی شش و چنج میں پڑ جاتے ۔ لیکن میں لینے مزاج کو کیا کروں کہ حقیقت اور بھی ہو ، وہ کسی شش و چنج میں پڑ جاتے ۔ لیکن میں اس کی فرابی اور مترجم کی حقیقت اور کتا ہوں ۔ صداقت کو چھپانا میرے بس کی بات نہیں ۔ مخطوطات کی فرابی اور مترجم کی حقیقت ہو ، اس کتاب بر ان کا نام دیا جارہا ہے لیکن کتاب کی اشاعت کی ساری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ۔ ماگئی اور مترک زندگی کا ابر لحمد قیم ہو تا ہے ۔ سلیم قریش نے کم و بیش چار سال ان مخطوطات بر محنت کی ہو ارائی کیا بلکہ یہ کہم کر مجھے جاگئی اور اس عظیم کام کا لینے لئے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہم کر مجھے شرمندہ کردیا کہ " بھائی جو درد آپ کے دل میں ہی وہ وہ درد آپ کے دل میں سلیم قریش کے دل میں بھی تو ہو سکتا ہے " میں سلیم قریش کے دل میں اس درد کی عظمت کا احترام کرتا ہوں ۔

میرے قارئین جلنتے ہیں کہ تحقیق میرامیدان مہیں ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے پس منظر میں جو جذبہ کار فرما ہے اس کا اظہار اس کتاب میں کر چکا ہوں کہ انگریز وقائع نگاروں یا انگریزی استبداد کے تحت تکھے والوں نے اس جنگ آزادی کو اس اس ڈھنگ سے غدر لکھا کہ آج ہمارے

بہت سے دانشور بھی اسے غدر بی کہتے ہیں ۔ اس جنگ کے طالات جس طرح مسے کئے گئے انہیں پڑھ کر دل خون کے آنسو رو تا ہے ۔ اس مختر عربہ میں سنے کئی جگہ نشان دبی کی ہے کہ کس طرح زیل زمین Sons of the soil کو وحشی ، در ندے ، بزدل اور کتے کما گیا ہے اور ساری عظمتیں غاصبوں کے نام لکھ دی گئی ہیں ۔ خان بہادر ، شمس العلما ، ذکا ، اللہ کی تاریخ عروج انگلینت جسی کتابیں مستند مانی جاری ہیں ۔۔۔۔۔ اس کتاب کے توسل سے اہل فکر و نظرے بڑے ادب کے ساتھ ایک گذارش کرنا چاہما ہوں کہ کیا اس بات کی ضرورت جمیں ہے کہ ایک تاریخ آزادی ، بر صغیر اس انداز سے لکھی جائے کہ حقائق نئی نسلوں کے سلمنے آجائیں اور وہ یہ جان سکیں کہ وہ غیرت مندوں ، حریت پسندوں ، اور عرت نفس کے پاسداروں کے وارث ہیں ، غداروں ، ضمیر فرو شوں اور غاصبوں کے منسی - اردو والے مغرب میں آباد اور ر وان چڑھنے والی اس ایشیائی نسل کو فراموش نہ کریں جہے بار بار ، بڑے نفسیاتی طریقوں سے ، غداروں کی نسل کمر کر ان کے دلوں میں اپنے اجداد ، اپنی وراثت اور لینے تمدن ے اجتناب اور نفرت پیدا کی جاری ہے ۔ اور خان میادر ذکاء اللہ جسے ناموں کا حوالہ الیے میں جلتی ر تیل کا کام کرتا ہے ---- یہ مسئلہ صرف مغرب میں آباد ایشیائیوں کا بہیں - مسئلہ بندو، مسلمان، سکھ، عبیاتیوں کا بھی بنیں - مسئلہ سارے ایشیا نیوں کا ہے کہ ہماری اور آپ كى آنيوالى نسليس إيك دوسرے كو چېچان سكيس - ايك دوسرے سے كث كريذره جائيس - كياكوئي تاریخ دان محترم شخصیت اس عظیم کام کا بیرا اٹھائے گی ؟

دوسری اہم بات یہ کہ کیا محترم تاریخ داں دانشور اس موضوع پر تحقیق کریں گے کہ بر صغیر میں آج بھی اہل منصب وہی لوگ تو بنیں جن کا سلسلہ دہاں سے ملتا ہو جہاں سرفروش جانبازوں کے سردں کے معاوضوں سے اولئے محل تعمیر کتے گئے ؟۔

اس کتاب کو پڑھ کر اگر نئی نسل کے چند نمائندوں کو بھی اپنی پہچان ہو گئی اور اگر کسی صاحب نظر کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ ایک بے لاگ ، تلخ حقائق کو بے نقاب کرنے والی تاریخ آزادی کی واقعی صرورت ہے تو میں مجھوں گا اس کتاب کا مقصد بورا ہو گیا۔

> ر کھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف آج کچے درد میرے دل میں ، سواہو تا ہے

## چنگاری سے شعلوں تک چنگاری سے شعلوں تک (جنگ آزادی کے اہم واقعات)

- ۔ ۲۳، جون ۱۵۵۱ء ۔ جنگ پلای میں انگریزوں کی فتح اور بندوستان پر انگریزی عملداری کا آغاز ۔
  - ١٨٠٧ و ملور عن مندوستاني فوجون كي بغاوت -
  - ١٨٣٥ انگريزي فوجوں كو كابل مي زبردست هكست -
  - ١٨٢٨ ٢٩ . سكسول كے خلاف انگريزوں كى دوسرى جنگ اور پنجاب بر قبضه -
    - جنوری ۱۸۵۷ - اوره بر انگریزوں کا قبضہ -
    - فروري ١٨٥٩ - لاردُ كِينْك كور تر جزل اور ايران عي مهمات كا آغاذ -
  - وسمبر ١٨٥٩ء مندوساني ساميون كا چربي والے كارتوس استعمال كرنے سے انكار -
  - . ۲۵، فروری ۱۸۵۵ بهرام نور مین نینو (Native ) انفنٹری کی ۱۹ ویل رجمنٹ کی افغادت ۔
    - ۔ مارچ ١٨٥٤ء ملك كے مختلف حصوں ميں چہاتيوں كى ير اسرار تقسيم شروع بوئى -
    - ٢٩، مارچ ١٨٥٤ بير كيور عيى منكل ياند على بغاوت اور اس كاكورث مار هل -
  - ۳۰ ، ماریج ۱۸۵۷ء نیٹو ( Native ) انفنٹری کو منگل پانڈے کی تمایت میں احتجاج کرنے کی بنیاد پر ۱۹ ویں رجمنٹ سے نکال کر نہرآ کر دیا گیا ۔
    - ۔ س، اریل ۱۸۵۵ء منگل پانڈے کو بیر کیور سی پھانسی دیدی گئی -
    - ١١، اريل ١٨٥٥ منگل پانڈے كے دوست اور ساتھى ايسرى پانڈے كوپھانسى -
- ۔ ۲۹ / ۳۰ ، ارپل ۱۸۵۶ء انبالہ عین ہندوستانی فوجوں کا اضطراب اور انگریزی برک میں آتشردگی کی وارداتیں -
  - ۔ ٣، من ١٨٥٤ - لكھنتوس ساتوس ار كھولر كولرى كى بغاوت ان سے بتھيار واپس لے لئے گئے -
- ۔ ٧، مئى ١٨٥٤ء بير كيور هيں نيٹو انفنٹرى كى ١٣٣ ويں رجمنٹ كى بغاوت ان سے بتھيار لے لئے گئے -

- ١٠ ، من ١٥٨٥ مير فق ص مندوساني فوجول كي بغاوت -
- ۔ ۱۱ ، مئی ۱۸۵۵ء بریلی بریگیڈ کے سپاہی میرفٹ میں بغاوت کے بعد صح ، یج دہلی جہنج کر خابی قلعے کے دروازوں پر پہرہ نگا دیتے ہیں ۔ حکیم احسن اللہ آگرہ کے چیف کمشنز کے ذریعے ، بادشاہ کی طرف سے گور نر جنرل کو اطلاع بھیج دیتے ہیں ۔ لیفٹنٹ و لھبی ذریعے ، بادشاہ کی طرف سے گور نر جنرل کو اطلاع بھیج دیتے ہیں ۔ لیفٹنٹ و لھبی ( Willoughby ) اسلحہ خاندگی مورچہ بندی کرکے تو ہوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے ۔ بادشاہ و لھبی کو حکم دیتے ہیں کہ اسلحہ ضانہ شاہی فوجوں کے حوالے کر دیا جائے

ولمبی کا حکم ملنے سے انکار اور فوجوں پر گولہ باری -- بادشاہ اسلحہ خانے پر قبضہ کا حکم دیتے ہیں - فوجوں کی اسلحہ خانے پر چوسائی - ولمبی اسلحہ خانے کو بارود سے اڑا دیرا ہے - شاہی فوج اور باغی فوجوں کے تقریبا پندرہ سو افراد

بلاک اور اس سے زیادہ زفی ہوتے ہیں۔

۔ ۱۲ ، مئی - منگل - شہر میں افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے - تلکے نواب حامد علی خال کو انگریزوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیتے ہیں اور بادشاہ کے وزیر مجبوب علی خال کی سفارش ہر رہا کرتے ہیں ۔

منادی میں ای دن سے خلقت ، خدا کی ۔۔ ملک ، بادشاہ کا ۔ حکم ، سرکار کمینی بہادر کا ، کی بچائے حکم بادشاہ کا جاری بوجاتا ہے ۔

- ۔ اللہ منی بدھ شہر میں لوث مار جاری ہے ۔ ٹرائن داس ہنر والے کا گھر فرنگیوں کو پناہ دینے کے جرم میں لوث لیا گیا ۔
- ۔ ۱۴۷، متی ۔ جمعرات ۔ شہر میں لوٹ مار جاری ہے ۔ صرف چند دو کانیں کچھ دیر کے لئے کھلی ہیں ۔
  - 10، می جمعہ شہر میں اسلحہ اور بارود کی مکاش جاری ہے
  - ١١، مئ ہفتہ شہر میں موجود انگریزوں کے قبل کا سلسلہ -
    - کا، مئی اتوار شہر میں موجود انگریزوں کی ملاش جاری -
- ۔ ۱۸ ، مئی پیر شہر کی فصلوں اور سلیم گڑھ کے قلعے کو مضبوط اور ان میں مورچہ بندی کی جاربی ہے - سیرِز اینڈ مائیزز کی رجمنٹ باخیوں کی مدد کے لئے دبلی پہنچتی ہے ۔
- ۱۹، مئی منگل شہر کے مسلمان شاہی مسجد اور کشمیری دروازے پر اسلامی پر جم اہرا کر مسلمانوں کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں -
- ٢٥، متى بدھ بادشاه سلامت شہر كے انتظام كے لئے شاه زادوں كو مختلف عبدوں ير

- متعین کرتے ہیں ۔۔۔ بادشاہ سلامت نے شہر کے سابو کاروں کو بلا کر جنگ کے مصارف کے لئے یانچ لا کو جنگ کے مصارف کے لئے یانچ لا کھ روپے قرض لئے ۔
- ۔ ۱۱، می جمعرات شہر میں بازار اور دو کانیں دوبارہ کھلنا شروع ہو گئیں البتہ کچے علاقوں میں لوث مار جاری ہے -
  - ۔ ۲۲، مئی ۔ جمعہ ۔ بادشاہ اور شہزادے شاہی مسجد میں نمازِ جمعہ ادا کرتے ہیں ۔ نیٹو (Native ) انفنٹری کی نویں رجمنٹ باخیوں کی مدد کے لئے دیلی چہنجتی ہے ۔
  - ۲۳ ، مئی ہفتہ بائی فوج کا ایک دستہ خزانہ اور اسلحہ لینے کے لئے رہتک روانہ ہوا ۔ بادشاہ نے اعلان جاری کیا کہ شہر میں سے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے ورنہ مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی ۔
  - ۔ ۲۴۷، متی ۔ اتوار ۔ بادشاہ سلامت نے مرزا مغل کو کمانڈر انچیف مقرر کردیا اور شہزادوں اور امراء کے ساتھ ہاتھیوں ہر بیٹھ کر شہر کا گشت کیا ۔
- ۲۵، مئ پیر غیر الفطر کا دن ہے بادشاہ سلامت نے شابی قلعے کی مسجد میں نمازِ عمید ادا کی عیر گاہ میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ انگریزی فوج آئبینی ، لوگ افراتفری میں لینے گھروں کی طرف بھاگے -- بادشاہ نے معین الدین حسن خال کو شہر کا کو توال اور محبوب علی خان کو دیوان مقرر کیا -
- ۲۹، مئی ۔ منگل ۔ بادشاہ سلامت نے مرزا مخل کو کمانڈر انچیف کی خلعت عطاکی اور مرزا خضر سلطان ، مرزا عبداللہ ، مرزا سہراب مندی ، مرزا بختاور شاہ ، کو فوج کے مختلف مصول کے کمانڈر اور مرزا جوال بخت کو وزیر اعظم مقرر کیا ۔۔۔ آج سلیم گڑھ کے قلع پر نصب کی گئی توبوں میں کسی نے پتمر بجر کر انکو ناکارہ کر دیا ۔ لوگوں کو شبہہ ہے کہ یہ کم حکیم احسن اللہ خال ، محبوب علی خال اور ملکہ زینت محل نے ملکر انگریزوں کے ایماء بر کما ہے ۔
- ۲۷، مئی بدھ فوج نے حکیم احسن اللہ خال پر انگریزوں سے ساز باز کرنے کا الزام
   نگایا ہے -- رہتک سے بائی فوج کا ایک دستہ سندھیا کی فوج کے دو سو سپاہیوں کے ساتھ
   سوالا کھ روپیہ لے کر دہلی چہنچا -- اٹاوہ سے نویں رجمنٹ کے سپاہی باغیوں کی
   مدد کے لئے دہلی چہنچے -
  - ۲۸، مئ ۔ جمعرات ۔ دیوان محبوب علی خال نے بائی فوج کے افسروں کو طلب کرکے بادشاہ کا اعلان پڑھ کر سنایا کہ اگر شہر میں لوٹ مار جاری رہی تو انہیں اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔

- ٢٩، مئى جمعه حكيم احسن الله نے بائل فوج كے افسروں كو طلب كر كے انكو ڈرايا وهمكايا اور انكو مير ملے جاكر انگريزي فوج كا مقابله كرنے كا حكم ديا -
- ۔ ۳۰ ، مئی ۔ ہفتہ ۔ آج مج بیادہ فوج کا ایک دستہ پانچ مو سوار اور کچے تو ہیں لے کر میر مظ کے لئے روانہ ہوا ۔ دریائے ہندوں کے پل پر انگریزی فوج انکا انتظار کر رہی تھی ۔ بائ فوج کو کافی نقصان کے بعد پسیا ہونا پڑا ۔

ایک سکھ کو تین مواروں سمیت جاموی کے الزام میں قید کر لیا گیا۔

شمال مغربی صوبے سے آئے ہوئے بائی ساہیوں نے اسلحہ خانے سے اسلحہ فوٹ لیا۔
کاذ پر جاکر جنگ میں صد لینے والی فوج کے ساتھ مسلمان جہاد ہوں کا ایک دستہ بھی تھا

- اس، مئ ۔ اتوار ۔ دریائے ہندوں کے پل پر بائ فوج کو فکست ۔ ۔۔۔ شہر کی فصیلوں پر رات مجر گولہ باری ۔
  - ۔ ۱، جون ۱۸۵۵ء قلع پر رات بھر گولہ باری جاری رہی ، لوگ قلع سے نکل کر شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ۔
  - ۔ ۱، جون آج شہر کے بازار بند رہے انگریزی فوج کی بمباری کو روکنے کے لئے ،
    چھاؤ نی کے نزدیک پہاڑی پر تو پیں نصب کرنے میں بائی کامیاب ہو گئے بادشاہ نے اعلان جاری کیا کہ سپہ سالار مرزا مغل کی اجازت کے بغیر کسی کو گولہ باروہ
    نہ دیا جائے -
  - ۳، جون ، برھ ہریانہ سے ار مگولر کو لری کا ایک دستہ بانسی سے آنیوالی فوج کے ساتھ تین لاکھ کا خزانہ لے کر دہلی آہ بھیا۔
  - ٣، جون ، جمعرات متمرا سے انفنٹری كا ایك دستہ اور كھے سوار خزانہ لے كر دہلى آئے .
    - ۵، جون ، جمعہ آگرہ سے تقریباً ایک سوسیای لئے دیلی آجینے -
- ۔ ٢، جون اودھ اور آگرہ سے ار گھولر فوج کے کچھ اور سپابی دبلی جہنچے ۔۔ باغیت کے گھر اور سپابی دبلی جہنچے ۔۔ باغیت کے گوجر انگریزی فوج کو جمیحی گئی رسد سے لدے ہوئے چھکڑے لوٹ کر رات گیارہ بجے شہر میں لے آئے ۔
  - >، جون بائ فوج على بور سے برى تعداد ميں اونت ليكر واپس آتى ہے -
  - ۔ ۸ جون علی بور سے پانچ میل دور بدلی کی سرائے کی جنگ دبلی کے محاذ پر انگریزی فوج کا ہندو راؤ کے مکان پر قبضہ -
- 9 جون زیادہ تر مسلمان سپاہیوں پر مشمل بائی فوج کے دستوں کے انگریزی کیمپ پر

وو بجے دن کے بعد دیگرے دو مجر بور تھے ۔ باغی فوج کا زبردست جانی نقصان ۔

۔ ۱۰ جون ۔ انگریزی فوج ہے صد بدول ہے ۔ قلعہ پر سارا دن گولہ باری ۔

۔ اا ، جون ۔ گوالیار کے باخیوں کا ایک سوار دستہ انگریزوں سے جا طا ۔ میجر مار من انگریزی فوج کے لئے اپنی رجمنٹ لیکر چہنچہا ہے بائن فوج کی گولہ باری سے انگریزی فوج کا نقصان ۔

۱۲ جون - انگریزی فوج کا مٹکاف کے گھر پر قبضہ -باغی فوج کا فلیگ سٹاف پر اچانک تملہ - انگریزی فوج کا زبر دست نقصان -

کیپٹن نو کس ( Knox ) مارے گئے۔

۱۳ ، جون - انگریزی فوج کا مج کے ایک اور دو بے کے درمیان تملد کرنے کا منصوبہ تیاری مکمل بند ہونے کے سبب ترک کر دیا گیا ۔

باغی فوج کا انگریزی فوج پر دوسرا حملہ ۔ ان کی کیولری کا دستہ انگریزی کیمپ کے بیھے ، پہنچ کر حملہ آور ہوتا ہے ۔

۔ سما جون ۔ بائی فوج کا مٹکاف کے گھر پر حملہ اور ان کے سوار کیمپ کے بائیں جانب کھنے کر انگریزی کیمپ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائے ہیں ۔

بادشاہ کے وزیر محبوب علی خان کا انتقال ۔

۔ اور جون - باغی فوج کا انگریزی کیمپ کے بائیں جانب صح کے سات بجے زہر وست تملہ ۔ بعد میں ایک اور تملے کی تیاری ۔

انگریزی فوج کا ایک کمانڈر برنگیڈیر ولسن ( Wilson ) انگریزی فوج کو انتظار کا مشورہ ویتا ہے مشورہ ویتا ہے مشورہ ویتا ہے میں کہ کا مشورہ دیتا ہے میں انگریزی تعلمہ کا مشورہ دیتا ہے میں انگریزی تعلم کا مشورہ دیتا ہے میں کا میں تعلم کی میں تعلم کا مشورہ دیتا ہے میں تعلم کا مشورہ دیتا ہے میں تعلم کا میں تعلم کی در انگریزی تو میں تعلم کی میں تعلم کی در انگریزی فوج کو انتظار کا مشورہ دیتا ہے میں تعلم کی در انتظار کا مشورہ دیتا ہے میں تعلم کی در انتظار کا مشورہ دیتا ہے میں تعلم کی در انتظار کی در انتظ

- ۱۱ جون انگریزی فوج فوری تمله کرنے کی جائے مزید ملک کاانتظار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے -
- ۔ کا جون ۔ انگریزی فوج کا کشن گنج پر حملہ اور وہاں پر قائم شدہ باخیوں کا مور چہ تباہ ۔ بورا علاقہ جل کر برباد ہو گیا ۔
  - ۔ ۱۸ جون بائی فوج کا ہندو راؤ کے گھر پر زبردست تملہ ۔ لیفٹنٹ و صفیلے ( Wheatley ) اور کئی دوسرے انگریز افسران بلاک ۔
- ۔ 19 جون (جمعہ) نصیر آباد کی فوج کا انگریزی کیمپ ہر ایک اور زبردست حملہ ۔ انگریزی فوج کے دس افسر اور سوسے زیادہ سپاہی ہلاک ۔

نصير آباد كي فوج بھي كافي نقصان اٹھا كر واپس آئي -

۲۰ جون ۔ نصیر آباد کی فوج کا انگریزی کیپ پر ایک اور زبردست حملہ ۔ انگریزی فوج کو علی بور سے تقریبا تین سو شتر سواروں کی مکک چہنج جاتی ہے ۔

- الاجون (اتوار) - محاذ پر نسبتاً خاموشی -

- ۲۲ جون - باغیت کا پل تباه کردیا گیا - سخت گری -

۔ ۲۳ جون ۔ بائی فوج کا ایک اور زبروست حملہ ۔ پندرہ سو سے زائد بائی بلاک اور زخمی . انگریزی فوج کا بے حد نقصان ۔ حوصلے بہت ۔ مزید کمک کی آملا ۔

۲۳ جون ۔ نیول چیمبر لین (Navile Chamberlain ) کا انگریزی فوج کے اڈجو منٹ جنرل کی حیثیت سے تقرر ۔

- ۲۵ جون ( جمعرات ) - محاذ بر سارا دن خاموشی -

- ۲۶ جون (جمعه) - دن بجر خاموشي -

۔ ۲۵ جون - باغی فوج کا انگریزوں پر ایک اور زبردست تملہ - چار سو سے زائد افراد ہلاک اوِر زخمی - انگریزی فوج کے صرف تعیس افراد ہلاک ۔

انگریزی فوج کے پاس مزید دو سو سے زائد شتر سواروں پر مشتمل مکک چینج جاتی ہے۔ ۔۔ مارش کی آمد ۔

۔ ۲۸ جون - کرنل گریٹ ہیڈ ( Greathed ) ۸ ، کنگز رجمنٹ اور سکھ رجمنٹ کو لے کر انگریزی فوج سے آملتے ہیں ۔ بھگت بور پل ( باغیت بور ) کا بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا

٢٩ جون - انگريزي فوج بند باندھ كر منر كے ياني كو روك ديتى ہے -

۳۰ جون ۔ باغی فوج کا ایک اور سر توڑ حملہ ۔ انگریزی فوج کے تعیس یا چالیس افراد ہلاک دریائے جمنا کا پل ٹوٹ کر بہہ جاتا ہے ۔

> سکیم جولائی ، بدھ ۔ رہلی میں بریلی بریگی کی آمد ۔ انگریزی کیمپ میں ۲۱ ویں رجمنٹ کی آمد ۔

۔ ۲ ، جولائی ۔ انگریزی کمپ میں آٹھ سوسے زائد افراد بر مشتمل کوکس کارپی

۔ سے جولائی ، جمعہ ۔ بریلی بربگیر کا علی بور پر کامیاب حملہ ۔ انگریزوں کا حوصلہ شکن نقصان ۔ سے جولائی ۔ بائی فوج کا علی بور سے آنے والی فوج کے ساتھ مل کر ایک اور حملہ ۔ صح

- سات بج باعی فوج ناکام ہو کر واپس حلی جاتی ہے۔
- ۵ جولائی ۔ جنرل برنارڈ ( Bernard ) کی میضے سے موت ۔ جنرل ریڈ ( Reed ) کمانڈر انچیف ہوئے ۔
  - ۔ ۲ جولائی ۔ سارا دن زبر دست بارش ۔ محاذ پر خاموشی ۔ کرنل بیرڈ سمتھ ( Baird Smith ) کی شہر پر فوری حملہ کی تجویز ۔
    - ۔ کا جولائی ۔ محاذ پر خاموشی ۔
    - A جولائی نجف گڑھ کی مہر ر باغیوں کا بنایا پل تباہ کر دیا گیا -
- 9 جولائی ۔ بائی فوج کا ایک اور زبردست حملہ ۔ انگریزی فوج کے دو سو سے زیادہ افراد بلاک اور سو کے قریب زخی ۔ باغیوں کے پچاس افراد بلاک اور سو زخمی ۔ انگریزی کمیپ میں آر ٹلری رجمنٹ کے تقریبا تمین سو سپاہیوں کی آمد ۔ بادشاہ کی طرف سے کائے ذریح کرنے میر یابندی کا اعلان ۔
  - . ۱۰ جولائی ، جمعه سارا دن زبردست بارش -
    - اا جولائی رات تجر شدید بارش -
    - ١١ جولائي بارش جاري محاذ ير خاموشي -
- انگریزی فوج کی آر ملری کے ہندوستانی سپاہیوں پر باغیوں سے ساز باز کا شبہہ ۔ ان سے ہتھیار رکھوا کر انہیں علی مورکی طرف بھیج دیا جاتا ہے ۔
  - ۱۳ جولائی انگریزی فوج کو گوله بارود اور اشیائے خورد و نوش کی کمک <sub>-</sub>
- ۔ ۱۴ جولائی ۔ باغی فوج کا ایک اور زبردست حملہ لیکن بھاری نقصان کے بعد پسپا ہو نا پڑا ۔ چیمبر لین اور کئی دوسرے افسر زخی ۔
  - ۔ ١٥ جولائي محاذ پر خاموشي -
- ۔ ۱۶ جولائی ، جمعرات ۔ جنرل ریڈ ( Reed ) بیمار ۔ بریگیڈیر ولسن کمان سنجھالتے ہیں ۔ کانپور کے محاذ پر سر ہیو ویلر ( Sir Hugh Wheeler ) کی فوج کی تباہی کی خبر
  - ۔ کا جولائی ، جمعہ ۔ انفنٹری اور سوار رجمنٹ کے آگھ ہو افراد پر مشتمل جھانسی کی فوج دو تو بوں سمیت دہلی چہنجتی ہے ۔
    - جزل رید ، کرنل کونگریو ( Congrev ) اور ایک سوپیاس دیگر بیمار اور زخی
      - انگریزی کیمپ سے انبالہ روانہ ہوتے ہیں -

- ۱۸ جولائی ۔ سکھ کیولری کی ایک بڑی تعداد گولہ بارود اور سامان رسد لے کر انگریزی کیمپ جہنجتی ہے ۔ انگریزی کیمپ میں ابھی ایک ہزار سے زیادہ زخمی اور بیمار موجود ہیں ۔
  - ١٩ جولائي محاذ بر سارا دن خاموشي <sub>-</sub>
  - ٢٠ جولائي باغي فوج كا ايك اور ربردست حمله جيه سات سو فوجي بلاك يا زخي -
    - ام جولائی محاذ پر خاموشی -
  - ۔ ۲۳ ، جولائی ۔ سخت گرمی اور بارش ۔ بائن ساری رات وقفہ وقفہ سے حملے کرتے ۔ رہے ۔ لیفٹنٹ جو نز بلاک ۔
    - . ۲۳ ، جولائی باغی فوج کا ایک اور جمله کرنل سینن ( Seton ) زخمی -
  - ۔ ۲۴ جولائی ، جمعہ ۔ ہوڈسن ( Hodson ) گایڈرز کی کمان چیوڑ کر کیولری کی کمان سنجال لیبآ ہے ۔
  - ۔ ۲۶ جولائی ۔ بیولاک ( Havelock ) کو فتیور میں نانا صاحب کی فوج پر فتح حاصل بیوئی ۔ ۱۲ تو بیس اور سات لا کھ کا خزانہ انگریزی فوج کے باتھ لگا۔
    - ۲۷ جولائی نیمچه نوح کی دہلی میں آمد -
    - ۲۸ جولائی دبلی میں روپیہ پیسہ اور اسلحہ کی کمی ۔ محاذ پر خاموشی ۔
      - ۲۹ جولائی محاذ رپه خاموشی -
    - ۳۰ جولائی ۔ انگریزی فوج کماؤی سے آنیوالی مدد کا انتظار کر رہی ہے
  - اس جولائی ، جمعہ ۔ باغی فوج کا انگریزی کمیب بر متحدہ حملہ ۔ شدید بارش کی وجہ سے حملہ ناکام اور سخت جانی نقصان ۔
  - ۔ لکیم اگست ، عبیر قرباں ۔ شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک باغی فوجوں کے ہندو راؤ کے گھر پر زبر دست اور متواتر تملے ۔ ہزار سے زیادہ ہلاک و زخمی ۔ انگریزی فوج کے تیس افراد ہلاک و زخمی ۔
  - ۲، اگست ہندو راؤ کے گھر پر مسلسل تھلے بائل فوج کے دو سے تین ہزار افراو بلاک و زخمی ، صرف نیمچہ اور نصبر آباد بر گیڈ کا نقصان نو سو سے زائد -
    - ۳، اگست بہولاک ( Havelock ) کی نانا صاحب کو شکست دے کر لکھنٹو کی طرف بڑھنے کی خبر -
    - بائی تجف گڑھ کی بھسل پر بل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گر بارش اور سلاب بل کو بہا لے جاتے ہیں اور باغی فوج کی تو پین ضائع ہو جاتی ہیں ۔

س اگست - دل برداشتہ ہو کر کچھ باغیوں کے شہر سے روانہ ہونے کی اطلاع -

۔ ۔ ، ، اگست ۔ باغیوں کا بنایا ہوا تحقیوں کا پل تباہ کرنے کے لئے انگریزی فوج کی کوشش ناکام ۔

۔ ۲، اگست - باغی فوج کا شہر سے باہر آکر انگریزی کمپ پر تملہ -

۔ ٤، اگست ، جمعہ - كرنل بيرؤ سمتھ ( Baird Smith) اور جنرل سمتھ كا آپس ميں جھگڑا -

انگریزی کمپ پر بائ فوج کے رات بھر متواتر جملے۔

- ٨ ، اگست - ویلی میں باغی فوج كا بارود كاكار خانه تباه - باغی فوج كے خملے جارى بیں

۔ ۹ ، اگست ۔ بائی فوج کے حملے جاری ہیں ۔ انگریزی کیپ کے دائیں طرف بائی فوج کی بھاری توپ سے بمباری ۔

۔ ۱۰، اگست - انگریزی کیمپ میں فیروز بور سے بھاری تو بوں اور اسلحہ سے لدے ہوئے قافلہ کا انتظار ۔

- اا، اگست - جهريس جاري بيس -

۱۱، اگست ۔ انگریزوں کا بائی مورچوں پر تملہ اور ان کی چار توبوں پر قبضہ ۔ انگریزی فوج کے سو سے زائد افراد ہلاک و زخی ۔ بائی فوج کا کہیں زیادہ نقصان ۔

۱۳، اگست - سارا دن توبوں کی گولہ باری - بیرڈ Baird سمتھ زخی -

۱۲ ، اگست ، جمعہ ۔ نکلسن ( Nicholson) ڈھائی ہزار فوج ، بھاری تو پیس ، اور اسلحہ بارود کا ذخیرہ لے کر انگریزی فوج کی مدد کے لئے چہنے جاتا ہے ۔ باتی فوج رات بھر گولہ باری جاری رکھتی ہے ۔

. ۱۵ ، اگست - موسم خوشگوار - گوله باری جاری -

۔ ۱۷، اگست ۔ انگریزی فوج کو محاصرہ توڑنے والی تو بوں اور مزید مکک کا انتظار ۔ انگریزی کمپ میں موجود باروو کے ذخیرے کو تباہ کرنے کی کوشش ۔

۔ ۱۵ ، اگست - انگریزی کیمپ میں دو ہندوستانی سپاہیوں کو بارود کا ذخیرہ خراب کرنے کے جرم میں پھانسی -

- ١٩/١٨ ، اگست - محاذ يه خاموشي -

- ٢٠ ، اگت - نكلس اور بوژس كى فوجوں كى ، قلع ير مهم ناكام -

- ا، اگست باغی فوجوں کی مشکاف کے گھر اور کو کس کے کمپاؤنڈ پر گولہ باری -
  - . ۲۲ ، اگست انگریزی کیمپ پر باغی فوج کی زبر دست گوله باری -
- ۔ ۲۳ ، اگست ۔ قلعے کی طرف انگریزی تو بوں کی پیش قدمی اور فصیل سے چھ سو گز دور پڑاؤ ۔۔ موسم خوشگوار ۔
  - ۲۴ ، اگست دونوں طرف سے گولہ باری -
- . ۲۵، اگست نکسن ( Nicholson ) بائی فوجوں کو آنے والی مدو روکنے کے لئے دو ہزار فوج اور سولہ تو پین لے کر نجف گڑھ روانہ ہوا ۔
  - ۔ ۲۷، اگست ۔ نجف گڑھ کے محاذ پر باغی فوجوں کی شکست ۔ ۱۳ تو بیں ادر بے شمار اسلحہ و بارود انگریزی فوج کے باتھ لگا ۔
    - ۲۸/۲۷، اگست محاذ بر نسبتاً خاموشی -
  - ۔ ۲۹، اگست ۔ انگریزی کیمپ میں گولہ بارود سے لدے پانچ سو چھکڑوں کی آمد ۔ محاذ پر نسبتاً خاموشی ۔
    - ۳۱/۳۰ ، اگست رات کو گوله باری ، دن میں خاموشی -
  - سکیم سمتبر مہاراجہ کشمیر اور میرکھ کی فوجیں انگریزوں کی مدد کے لئے کیمپ پہنچیں -
    - ۱ / ۱۱ ، ستمبر محاذ بر خاموش -
    - سم ستمبر محاصرہ شکن تو بوں اور اسلحہ بارود سے لدا قافلہ انگریزی کمپ چہنیا -
      - · ۵، سمتر انگریزی فوج ۸ یا ۹ تاریخ کو قلعه پر حملے کا منصوبہ بناتی ہے -
  - ۔ ۴، سمتبر میر ملے سے مزید تو پیں اور کرنال سے پنجاب انفنٹری کا دستہ انگریزی کیمپ پہنچا ہے ۔
    - ۔ ، ستمبر راجہ جیند کی فوجیں انگریزوں کی مدو کو آجاتی ہیں ۔ انگریزی فوج کا قدسیہ باغ کے موریع پر تملہ اور قبضہ ۔
      - ۸، سمتر دن مجر توبوں کی گولہ باری -
      - شام کو بائ فوج کا انگریزی فوج پر فیصله کن حمله ۔
    - قدسير باغ بر انگريزون كو شكست اور باغي فوجون كا دوباره قبضه
    - ر اجه کشمیر کی مزید تین ہزار فوج انگریزوں کی مدد کو چہنے جاتی ہے۔
      - انگریزوں نے محاصرہ شکن تو پیں محاذ پر نصب کرلیں۔
    - · 9، ستمبر بائ فوج کے جاسوسوں نے انگریزی کیمپ میں بارود سے لدا چھکڑا اڑا دیا

۱۰ ، سمتر - انگریزی فوج کا حملہ ایک موریح پر بارود تباہ ہونے کے سبب ملتوی ۔

ال، ستمبر - موسم معتدل اور ابر آلود -

انگریزی فوج کا حمله مچر ملتوی

کشمیری دروازے کے برح کو انگریزوں کی گولہ باری سے نقصان ۔ باغی فوج کی کیولری کا انگریزی فوج کے مورچوں کے عقب میں چہیج کر شدید حملہ بیشتر سوار بلاک یا زخمی

۱۲ ، ستمر - انگریزی تو بوں کی قلع پر گولہ باری -

١١١ ، ستمر - انگريزي مورچوں سے ساتھ بڑي اور محاصرہ شكن توبوں سے قلعہ اور شمر کی قصلوں یر نگا تار گولہ باری ۔

باغی فوج کی تو پیں خاموش ۔

باغی فوج کی تعداد چالیس ہزار سے گھٹ کر دس ہزار رہ جاتی ہے۔

- ۱۴، ستمر - صح سات بج انگریزی فوج کی دبلی بر یلغار -

باعی فوج نے جم کر مقابلہ کیا۔

انکریزی فوج کے پانچ سو سے زیادہ سیابی اور کرنل نکلسن سمیت تنیں افسر ہلاک ۔ تشمیری ، کابلی ، اور موری دروازوں ، سکنر (Skinner ) کی حویلی ، دبلی کالج ،

اور چرچ کی عمارتوں ہے انگریزی فوج کا قبضہ ۔

کشن گنج کے محاذ پر میجر ریڈ ( Reed ) کو شکست مباراجه تشمیری فوج شکست کھا کر بھاگ جاتی ہے ۔

۱۵ ، ستمبر - رات بجر خاموشی ، صح جنگ جاری -

سلیم گڑھ شاہی قلعہ میگزین پر باغی فوج نے لینے مورچوں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔

١١، ستمر - انگريزي فوج كاعلى الصح حمله -

۔ کشتیوں کے پل اور میگزین یہ انگریزوں کا قبضہ ۔ اسلحہ خانے میں صرف کا ہتھیار اور گواوں کے کچھ خالی خول باقی تھے۔ بارود بالکل ختم ہو دیا تھا۔

باعیٰ فوج تیلی واڑہ اور کشن گبخ کے علاقے خالی کر دیتی ہے۔

سلیم گڑھ اور قلعہ بر محاصرہ شکن توبوں کی مسلسل گولہ باری ۔

۔ کا ، سمتر ۔ شاہی محل اور قلعہ سر گولہ باری جاری ہے ۔

شہر میں بائن فوجیں چیہ جب پر زبردست مقابلہ کرتی ہیں۔

انگریزی فوج کے بارہ سو سے زیادہ افراد بلاک ۔

بائ فوجوں كا كئي كنا زيادہ نقصان \_

شہر کی گلیاں اور سر کس لا شوں سے بھری پڑی ہیں -

١٨، سمتر، جمعه - شاي محل اور قلعه بر كوله بارى جارى -

لابوري دروازے پر انگریزی فوجوں کو شکست ۔

19، ستمبر - جامع مسجد، شاہی قلعہ، اور سلیم گڑھ پر گولہ باری جاری ہے ۔ بریلی بریگیڈ کی متھرا کی طرف روانگی کی خبر ۔

لاہوری دروازے پر انگریزی فوج کا قبضہ ۔

- شهر، قلعه، شابی محل پر انگریزی فوج کا قبضه -

شہر اور قلع میں موجود رخی سپاہیوں کا ہوڈسن کے سپاہیوں کے ہاتھوں قبل عام بادشاہ اور شای خاندان کے افراد ہمانوں کے مقبرے میں پناہ لیتے ہیں۔

۳۱ ، ستمبر - ہوڈسن ، مولوی رجب علی ، مرزا الهی بخش کے بادشاہ سے مذاکرات ۔ بادشاہ ، جاں بخشی کے وعدے پر خود کو ہوڈسن کے حوالے کر دیتے ہیں ۔ وہ بادشاہ ، زینت محل اور جواں بخت کو محل میں لے آتا ہے ۔

۲۴، ستمبر - میجر ہوؤس، تین شاہزادوں کو ہمایوں کے مقبرے سے شاہی محل لاتے ہوئے راستے میں قبل کر دیما ہے اور ان کی لاشیں کو توالی کے سلسنے پھینک دی جاتی ہیں ۔ (یا انکا دی جاتی ہیں ۔)

اور میر اند هیرای اند هیرا --- تاریکی ی تاریکی -

خطوط

#### (١) سدد نا معلوم سد ١١ - ١١ جون ١٨٥٤ ،

اس ماہ کی سولہ تاریخ کو ریگو لر کیولری کے بچاس سوار کچے دو سرے سپاھیوں کی معیت میں جھجر سے بہاں جینجے - ای تاریخ کو ریگولر کیولری کی آٹھویں رجمنٹ کے سو سوار انفنٹری کی ایک کمپنی کے ساتھ دیلی آئے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ تصییرآباد کے فوج ایک لائٹ فیلد بیٹری کے ساتھ 10 تاریخ کو دیلی جہنچینے والی ہے ---- انگریزی فوجوں کی گولم باری سے شہر میں کافی نقصان ہوا ہے ۔ باغیوں نے اب اپنی توہوں کو تہد نھانوں اور خندقوں میں محفوظ کرلیا ہے ---- سلیم گڑھ میں بھی کی گولہ بارود اور اسلحہ جمع ہے۔

الاهوری اور کاملی دروازوں کو گولہ باری سے شدید نقصان بہنچا ہے۔ قلعہ کے گھاٹ کے دروازے پر کوئی بہرہ نہیں ۔ انگریزی فوجوں نے جو قطے کیے انکا کافی اثر ہوا۔ پچلے ایک جملے کے دروان تو شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انگریزی فوجیں دعلی میں داخل ہو گئی ہیں ۔ الاہوری دروازہ تو کافی دیر تک بالکل کھلا پڑا رہا۔ سپای اور دروازے کے نگہبان اپنی اپنی جانیں بچانے کے لئے یہاں سے بھاگ درجن سپای بھی شہر میں داخل ہو جاتے تو یہ بلوہ ختم ہو جاتا اور باغی فوج یہاں سے بھاگ نکلتی ۔

جنگ کی تمام کارروائی آب پرانے اور تجربے کار سپانیوں کے ہاتھ سے لے لی گئ ہے ۔ باغی ذرا ذرا سی بات پر آبس میں لاتے جمگرتے رہتے ہیں - باغیوں کا ایک سردار سمند نمان غائب ہے -

سنا ہے کہ آگرہ اور میرٹھ میں باغیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہے - انکو اگر دیلی میں موجود باغیوں کی حالت کا پت جل جانے تو انکی روح گازہ ہو جائے(م-ک- ۱۹- س ۱۵۰)

#### (٢) ــــ مان سنگھ ۔۔۔ کا جون ۱۸۵۷ -

میں ۱۵ تاریخ کو شہر سے باہر باغیوں کی مخبری کے سے یہاں آیا - برانی عید گاہ کے نزدیک میں نے انفنٹری کے ایک ہزار سپاہیوں اور ستر سواروں کو جمع پایا - انکے پاس چار تو پیس تھس اور یہ لوگ برانی عید گاہ میں مورچہ نگانے میں معروف تھے - باغی فوج کے کچھ سپاہی کشن گنج فرولین گنج کرولین گنج کے خلاقوں کی دکانوں میں شہرے ہوئے تھے -

١ م - ك - ١٥ - س - ١٥١)

( m ) ۔۔۔۔ لطافت علی ۔۔۔ (سوار پہلی اریکولر رجمنٹ) ماجون ۱۸۵۷ ۔

میں ۱۹۱۸ جون کو دیلی بہنیا اور سرائے روسید نمان سے ہوتا ہوا کش گنج آیا - عباں پر تقریباً
۱۹ باغی سپاہی دکانوں میں مقیم تھے - ایکے بعد میں ناھوری دروازے سے شہر میں واخل ہوا - باغی اس دروازے سے نکل کر انگریزی فوج کے مورچوں پر تعلہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے ۔ دوازت کے باہر تقریباً ۱۹۰۰ میابی جمع تھے - شاہی قلعہ کے دروازے پر ۱۹۵ ویں رجمنٹ بہرہ دے دروازے کے باہر تقریباً ۱۹۰۰ میابی جمع تھے - شاہی قلعہ کے دروازہ گیا ۔ دی تھی - شاہی قلعہ کے دروازہ گیا ۔ دی تھی - شاہی قلعہ کے دروازہ گیا ۔ دی تھی انگریزوں کے ایک، ہمدرو سپال پر ۱۹۰۰ مور سپاہی دو تو پوں سمیت بہرہ دے رہے تھے - اسکے بعد میں انگریزوں کے ایک، ہمدرو دوست سید جامد علی نمان سے ملئے گیا - سید جامد علی نمان سے ملئے گیا - سید جامد علی نمان سے ملئے گیا - سید جامد علی نمان سے نما کر رہے ہیں - اس نے یہ بھی کہا کہ وہلی پر تملہ کے دوران وہ خود بلوائیوں سے نجات بانے کی دعا کر رہے ہیں - اس نے یہ بھی کہا کہ وہلی پر تملہ کے دوران وہ خود بلوائیوں سے نجات بانے کی دعا کر رہے ہیں - اس نے یہ بھی کہا کہ وہلی پر تملہ کے دوران وہ خود بلوائیوں سے نجات بانے شہر سے ایٹ ایٹ فوجوں کو لیکر باغی فوجوں کی حدد کے بہائے شہر سے باہر کی اور موقعہ ملئے بی انگریزی فوجوں سے آ ملیں گے اور باغی فوج یہ دیکھ کر فرار ہو جائے گئی ۔ در کی سکر آئیں گے اور موقعہ ملئے بی انگریزی فوجوں سے آ ملیں گے اور باغی فوج یہ دیکھ کر فرار ہو جائے گئی ۔

یہاں سے واپسی پر میں نے ایک نظار چی ہوی اور اسکے دو بچوں کو سپاریوں کے ساتھ جاتے و کیعا - لوگ سپاریوں پر کافی لعن طعن کر رہے تھے کہ " یاد شاہ کا حکم ہے کہ بے سپارا خورتوں اور بچوں پر کوئی ظلم نہ کیا جائے - اس پر سپاہی بادشاہ کو بھی برا مجلا کہتے گئے اس عورت کو نہورت اور بچوں پر کوئی ظلم نہ کیا جائے - اس پر سپاہی بادشاہ کو بھی برا مجلا کہتے گئے اس عورت کو نہورا اسکے بعد میں انہیری دروازہ گیا - یہاں پر ۱۹۰۰ سپاہی جمع تھے - اور دروازہ کے دونوں طرف تین بھی تو بیں اور ایک مجاری توپ نصب تھی - قطب کو جانے والی سرک اور اسکے دروازہ پر کوئی بہرہ نہ تھا۔

میں وائیں گھر جارہا تھا کہ میں نے عید گاہ میں گولی چلنے کی آواز سنی - نزدیک پہنے کر میں ایک جگہ جیب گیا۔ یہاں ہائسی کی فوج دو تو پیں لئے جمع تھی - جب انگریزی فوج نے تملہ کیا تو باغی فون کے سوار آئے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے سرائے کی دیوار کے بچھے جیب گئے - انہوں نے تمین قسم کے بھنڈے اٹھائے ہوئے ہوئے تھے - ایک اربگولر کیولری کا - دو سرا لکھنٹو کی اربگولر فوج کا اور تسیرا دیلی کی مستفرق فوج کا - جب انگریزی فوج قریب پہنچی تو یہ سب اپنی توپ لے کر بھاگ نگاہ۔ تسیرا دیلی کی مستفرق فوج کا - جب انگریزی فوج قریب پہنچی تو یہ سب اپنی توپ لے کر بھاگ نگاہ۔ دو سری توپ انگریزی فوج کرتے رہے کہ دو سری توپ کو دو بارہ حاصل کریں گئے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آئے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کھوئی ہوئی توپ کو دو بارہ حاصل کریں گے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آئے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی سعد میں ان میں سے کچہ سپائی تو واپس شہر بھلے گئے اور تقریباً آٹھ سو سپائی پہاڑ گنج کی ظرف اور بھی میں رجنٹ یرائے قلع کی طرف جل گئی ۔

شہر میں درزیوں ادر تلواریں تیز کرنے والوں کے علاوہ دوسری تمام دکانیں بند ہیں ۔ ( مسک - او، ص ۱۵۲ - ۱۵۱ )

ا ۱۸۵۷ء معلوم ۔۔۔ ۱۸۵۸ء استان معلوم ۔۔۔ ۱۸۵۸ء باغی کانی بد دل ہوگئے ہیں - فوج کے تقریباً ایک سو سیاہی مجاگ گئے تقے ان میں سے تقریباً پہیں کو بعد میں گرفتار کر دیا گیا - دوسرے باغیوں نے گرفتار شدہ سپاہیوں کو لوٹ دیا -سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد مجلگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے - شہر کے دردازوں کے دونوں طرف برجوں میں اسلحہ جمع ہے اور ہر دروازے پر تمین تمین توپیں نصب ہیں -

بافیوں نے یہ سنتے ہی کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ آگرہ سے دیلی کی طرف آرہا ہے برانا قلعہ اور دیلی دروازے پر مورچہ بندی شروع کردی ہے - لاہوری اور اجمیری دروازے کے درمیان جو دروازہ ہے اس پر کوئی بہرہ نہیں - وہاں پر دو تو پس کھڑی ہیں لیکن ان کے لئے کوئی گولہ بارود موجود نہیں - فوج میں تو پجیوں کی کمی ہے - بارود کا کارنانہ عملاً بیکار ہے

یہاں پر انواہ کیصیلی ہوئی ہے کہ انگریزی نوج کی کچے رجمنٹوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہ دیلی پہنچنے والی ہیں ----- بادشاہ بہت خوف زدہ ہے

باغیوں نے سب سے بھاری توپ کو سلیم گڑھ کے قلع پر نصب کردیا ہے - شہزادہ مغل اور شہزادہ ابو بکر انگریزی فوج کو پانی بت کے راستے انبالہ سے آنے وائی مکک کو راستے میں اولی نے کا منصوبہ بنا رہے ہیں - باغی فوج میں اس وقت ۱۳۰۰ ہزار سپاہی ادر ۱۳۰۰ سو سوار ہیں ان میں تقریباً ۱۳۰۰ ہزار مسلح ہیں - گیارہویں ، چونویں اور ۲۸ ویں رجمنشیں مالا مال ہیں اور لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتیں -

نصیر آباد کی نوج ، جو انفنٹری کی دو رجمنٹوں ، چھ توپوں اور سولہ سواروں پر مشتمل ہے ،

آج دیلی آ پہنچی ہے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ مہو کی فوج بھی ان کے پیچھے دیلی پہنچنے والی ہے ،

بادشاہ گولہ باری کے ڈر سے تہہ نمانے میں چھپا ہوا ہے - ویوان نماص کے برآمدے اور محل کے برق

کو گولہ باری سے کافی نقصان ہوا ہے - قطب کو جانے والی سؤک پر ۲۵۰ سوار اور ایک رجمنٹ بہرہ

دے رہی ہے - تقریباً اتنی ہی تعداد پرانے قلع پر مقرر ہے -

جیند کے راجہ نے اپنی فوج کے سپانیوں کو تمنے اور انعابات تقسیم کئے ہیں -(م -ک - ۱۹۴ ، ص ۱۹۴ - ۹۵ )

#### ( ۵ ) مددد ربنب على دد ١٩ جون ١٨٥٤ -

آج ہے پور سے آئے ہوئے سرداروں نے دربار میں حاضری دی - یہ لوگ جالندھر سے دو سپاہی اور مو گھوڑے اپنے ساتھ لائے ہیں اور اب شہر کی فصیل کے باہر فیمہ زن ہیں - کیولری کی جیٹی رہنے کے ساتھ ان کا جمگڑا علی رہا ہے - میجر ٹوبس Tombs اور میجر ریڈ Reedکے ساتھ جو فوجی دستہ گیا تھا اس نے باغیوں کے مورچہ کے پاس فیل واڑہ میں کافی لوٹ مارکی ہے - ساتھ جو فوجی دستہ گیا تھا اس نے باغیوں کے مورچہ کے پاس فیل واڑہ میں کافی لوٹ مارکی ہے - زخی شدہ اور بیمار سپاہی سترہ تاریخ کو میرٹھ کے لیئے روانہ ہو گئے تھے -

#### (٢) ---- شهاب خان --- ١٩ جون ١٥٥٠ -

ار گیوار کیواری کی نویں رجمنٹ کے سوار شہاب نیان کو بہادر گڑھ ، جھجر، دوجانہ ، پٹودی اور فرخ نگر کی خریں لیسے بھیجا گیا تھا - اس نے سندرجہ ذیل اطلاع دی :-

بہادر گڑھ بی گئے کر میں نے دیکھا کہ وہاں کا سردار بھاگ چکا تھا اور اس کی گدی پر باغیوں ۔
نے قبضہ کر رکھا تھا - رہتک کے کوتوال بھورا نھان کو نیو انفنٹری کی ساتھویں رجمنت نے مار ڈالا - جونہی صاحب لوگوں کا نام لیا جاتا ہے لوگ غصے سے بے قابوہوجاتے ہیں (م - ک - ۹۴ ، ص ۱۵۴)

#### (٤) ..... جوابر سنگھ ۔۔۔ ۲۰ جون ۱۸۵۶ .

جواہر سنگھ مخبری کے لیے ۱۹، تاریخ کو انگریزی کیپ سے دیلی پہنچا - اس نے مندرجہ زیل اطلاعات وس :-

میں نے باغی فوج کے پانچ اور سات ہزار کے درمیان سپائیوں کو انگریزی کمپ پر تملہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے دیکھا - لاائی کے بعد یہ فوج نہر کے کنارے خیمہ زن ہو گئی - اگھ روز جبح کے وقت ہماری توپوں نے انگور نما گولوں سے اس فوج پر تملہ کر کے تباہی بچا دی -

آندھی کے دوران مرزا ابو بکر سامان رسد اور تقریباً ساری فوج نے کر شہر سے باہر نکل گیا تھا - اس دقت شہر کی حفاظت کے بے مقوری می فوج موجود تھی ۔۔۔۔ شکست کھانے کے بعد مرزا ابو بکر کی فوج لاہوری دروازہ سے واپس آرہی تھی کہ انگریزی فوج نے انگور نیا گولوں سے ان میں سے بیشمار کو ہلاک کردیا -

میں نے بعض باغیوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا جو کہد رہے تھے کہ انہیں چلہے کہ انگریزی کیمپ بر عقب سے اور ساسنے سے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ ، جم کر تملہ کیا جانا چلہے تاکہ یا تو وہ انگریزی فوج پر فتح پالیں یا لاتے ہوئے شہید ہو جائیں - ان کا ارادہ ہے کہ جالند حرکی فوج آنے کے بعد انگریزی فوج کو باغیت اور سونی پت سے آنے والی کمک کو راستے میں روک کر تباہ کر دینا چلہے ۔

(م- ک - ۹۳ م ش ۲۵۱ - ۵۵۱)

#### ( A ) ---- نا معلوم --- ١٨٥٤ ، يون ١٨٥٤ ،

آج باغی فوج کی ایک رجمنٹ جار سو سواروں اور دو تو پوں کے ساتھ باغیت کی طرف روانہ ہوئی آگ وہاں کے بل کو تباہ کرکے انگریزی فوج کو پہنچنے والی ملک کا راستہ بند کردے - ان کے ساتھ تبین جار سو گوجر بھی گئے ہیں - بٹارس سے تمیں چالسیں سوار یہاں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی رجمنٹ عنقریب دیلی پہنچنے والی ہے -

سبال پر با رود کا ذخیرہ ختم ہو جکا ہے - شاہی مجد کے عقب میں کچے نیا بارود بنایا جا رہا

آج جے تصیر آباد کی فرج نے مرزا مغل کو درخواست کی کہ شہر میں موجود تنام فوجوں کو چلہے کہ وہ شہر میں موجود تنام فوجوں کو چلہے کہ وہ شہر سے باہر لکل کر انگریزی کمیپ پر تملہ کریں ورنہ وہ خود بھی شہر میں آکر خیبے لگا لے گی - باغی رجمنٹوں میں اب چند ہی پرانے سپاہی باقی ہیں لیکن فوج کے افسر ابھی تک ان کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں --- تصیر آباد کی فوج اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہی ہے -

ہر رجمنٹ سے دو یا تمین کمپنیوں کو انگریزی کمپ پر علم کرنے کے لئے چنا گیا ہے - نہر کے ذریعے شہر میں پانی لایا گیا ہے - شہر کے دفاع کے لئے جو انتظامات کئے گئے ہیں وہ با نکل یے کار اور نا کارہ ہیں - قلعے کی خندق میں پانی جمع کمیا گیا ہے - لال ڈگی بھی پانی سے بھری ہوئی ہے - اسلمہ خانہ کی چھت پر بھی پانی اکھا کمیا گیا ہے - بارود کے کارنمانے میں بھی پانی لے جانے کا انتظام کمیا جارہا ہے -

(م-ک-۱۰۲، ص ۱۵۴-۱۵۴)

#### (٩) سسدای چند سد (بختاور کا باشده) ۲۸، جون ۱۸۵۶ م

عہماں پر کچے سپاہی ایک گمر کو گرا کر اس کے شہتیر اور بالے او نٹوں پر لاد کرلے جارہے تھے - انگریزی فوج کا ایک جاموس دبلی سے خبریں لے جاتا ہوا پکڑا گیا اور باغیوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کردیا -

شہر میں باغیت کے بل کو تباہ کرنے کی خبر سن کر کافی ٹوشی منائی جا رہی ہے ۔ گرانڈ ٹرنگ روڈ پر ہابدرہ کا بل قائم ہے ۔ اس بل پر پچاس سپاہی پہرہ دے رہے ہیں ۔ بہر کا پانی خفک ہو چکا ہے --- اطلاع ملی ہے کہ گذشتہ جنگ میں باغیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ۔ ان کا ابھی تک دوسرا تملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ۔ باغیوں کو گلک ملنے کی خبر ملی ہے ۔ گودام میں گندھک صاف کرنے کے لئے بڑے بڑے برتن اکھے کئے جا رہے ہیں ۔

نصیر آباد کی فوج ابھی تک الحمیری وروازے کے باہر تھمیری ہوئی ہے - جھیر کی پیادہ فوج کے ایک سو سپاہی آج باغیوں سے آلے ہیں -

(م-ک- ۱۵۴ م ۱۵۵ -۱۵۲)

### (۱) ---- جوابر ساكم --- ۱۸۵۷ ون ۱۸۵۷ م

باغی فوج اور بادشاہ سلامت ، جیند کے راجہ کے فرار ہونے اور باغیت کے بل کے تباہ کرنے کی خبر

سن کر ہے حد خوش ہیں - باغیت کا خزانہ لوٹ لیا گیا ہے - وہاں کے مہاجنوں نے باغیوں کو اس کے عوش ۳۳ ہزار روپے کی پیشکش کی تھی لیکن باغی نہ مانے - باغیت کے باغیوں نے دریا عبور کر کے انگریزی فوج پر تملہ کرنے کے لئے مدد مانگی ہے -

روہ سلکھنڈ کے باغی دیلی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میرٹھ جاکر لؤیں گے - ان کے پاس خزانہ بھی ہے -- نیمچہ اور مہوکی فوجیں دیلی کے قریب بہنچ جکی ہیں -- بادشاہ نے ریواڑی کے سرداروں کو ان کے لئے خوراک اور دوسرا سامان مہیا کر نے کو کہا ہے -- باغیوں کے حوصلے کافی بلند ہیں اور ان پر فلست کا اب تک کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کو اسید ہے کہ عنقریب انہیں کمک ملنے والی ہے -

یاغیوں نے شاہی برج اور کھمیری دروانے پر دو مجاری توپیں نصب کر دی ہیں - کالے خال توبی قید میں ہے ---- بارود کا ایک بڑا ذخیرہ کھمیری دروانے کے باعمی طرف بھم کیا گیا ہے شاہی قلعہ کی خندتی اور شہر کی نہر بالکل خفک ہو چکی ہے - انہوں نے دریا ہے ایک اور نہر نکالئ کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی - --- کالمی اور موری دروازوں کے قریب نہر پر جو بل بنائے گئے تھے انہیں اب توڑ دیا گیا ہے - کھمیری دروازے کا بل البتہ ابھی تک قائم ہے - بیاں پر بہرہ دیت والے فوجی دست میں پانچ سو سپانیوں کا اطافہ کر دیا گیا ہے - بیہ لوگ کھر کے گھر میں شہرے ہوئے ہیں - لال دروازہ بند کردیا گیا ہے اور کھمیری دروازے کے مقابل مؤک پر انہوں کا کوئی پہرہ ہے ۔ الل دروازے اور قلعہ گھاٹ پر نہ تو تو پیں نصب ہیں اور انہوں نے تین توپیں کوئی بہرہ ہے -

(م-ک-۱۰۳، ص ۱۲۱)

#### (اا) ---- مير محمد على (نوي اريكولركيولري) --- ا جولائي ١٨٥٤ - (انگريزون كي قوج سے ديلي مين بھيجا ہوا جاسوس)

میں ۱۹ بون کو لاہوری دروازے سے شہر میں داخل ہوا - دروازے کے اندرونی طرف تین توپیں نصب تھیں - ان کا رخ باہر کی جانب تھا - دروازے کے باہر برج پر بھی دو توپیں نصب تھیں - ان میں سے ایک کا رخ کشن گنج کی طرف اور دوسری کا سبزی منڈی کی طرف تھا - اس کے بعد میں چاندنی چوک بہنچا - میاں پر کچے فرج بہرہ دے رہی تھی - میاں سے میں جامع سمجد ہوتا ہوا مہتاب باغ آیا - میاں پر تعیری اربگول کیولری کے تین مو سپاہی جمع تھے - ایک رجمنٹ سلیم گردھ کے دروازے پر مقرر تھی اور ایک شاہری دروازے پر مقرر تھی اور ایک شاہی قلعہ کی اصطبلوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی - ایک تعیری رجمنٹ دیلی دروازے سے دروازہ شہر دروازے سے دروازے سے دروازے سے دروازہ شہر دروازے سے دروازے سے دروازے سے دروازہ شہر دروازے سے دروازے سے دروازہ شہر دروازے سے دروازے سے دروازے سے دروازے سے دروازہ شہر دروازے سے دروازہ شہر کیا ہوں -

بہاڑ گنج کی طرف جانے والی سڑک پر تین توپیں نصب ہیں - بھیری دروازے کے دونوں

طرف برجوں میں بھی وو توپیں نصب ہیں - مدرسہ ، نکری دروازے پر ایک رجمنٹ بہرہ دے رہی ہے -- سیرِز اور مائٹرز کا ایک جمعدار شاہی برج کے نیچ سرنگ پھانے اور انگریزوں سے ساز باز کرنے پر ہلاک کر دیا گیا-

یہاں پر افواہ ہے کہ روہینکھنڈ سے پانچ رجمنٹیں ، ایک رسالہ ( آمھویں اربگول ) اور ایک توپ نانہ دیلی پہنچنے والا ہے - ان کے ساتھ سامان سے لدے ایک ہزار چھکڑے بھی ہیں اور یہ فوج ایت ساتھ نو لاکھ کا خزانہ بھی لا رہی ہے ---- دیلی دروازے کی باہر برانے قلع میں ہر قسم کی فوج جمع ہے لیکن ان کی تفصیل نہیں مل سکی ---- باغیوں کی کل تعداد بیس ہزار ہے اور ان میں فوج جمع ہے لیکن ان کی تفصیل نہیں مل سکی ---- باغیوں کی کل تعداد بیس ہزار ہے اور ان میں سے ہر شخص لؤائی میں جان دینے کو تیار ہے -

(1AA-1A6 0.10A-J-p)

#### (۱۲) ---- كبوب تان (كائذ كاسوار) --- ٢ جولاتي ١٨٥٠ -

میں سب سے وہلے عمید گاہ آیا - رات ایک سرائے میں بسر کی - اگلے روز ضبح کو لاہوری دروازے سے دیلی میں داخل ہوا - اس دروازے پر چار سپاہی باہر کی طرف اور چار اندر کی طرف بہرہ دے رہے تھے - دروازہ بند تھا لیکن اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی - دروازے کے اندر کی طرف کوئی توپ نے تھی - میں شہر سے ہوتا ہوا ترکمان دروازے سے دوبارہ شہر سے باہر آگیا - یہاں پر تقریباً چار سو سپاہی اور کچھ شہر کے لوگ جمع تھے - اس کے بعد میں بریلی بریگیڈ کو د مکھے گیا جو شہر کے باہر احمیری دروازہ اور نصیر آباد برگیڈ کے درمیان خیمہ زن ہے -

روہ سیکھنڈ کی بیادہ فوج کی چار رجمنٹوں ، کیولری کی ایک رجمنٹ اور نو توپوں ( جن میں ہے چھوڑوں ہے کھینچی جانے والی توپیں بھی ہیں ) پر مشتمل ہے - ان کے ساتھ تین سو غازی اور ایک مولوی بھی ہے اور یہ لوگ اپنے ساتھ لوٹ مار کا بیٹمار سامان ساتھ لائے ہیں ---- اس کے بعد میں احمیری دروازے آیا - یہاں پر ایک توپ نصب ہے - شاہی قلعے کی خندق خفک ہو چکی ہے بعد میں احمیری دروازے آیا - یہاں پر ایک توپ نصب ہے - شاہی قلعے کی خندق خفک ہو چکی ہے ---- باغی سیرز اور مائیزز کی رحمنٹوں کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ میں بڑی حیرت اور جو انمردی کا مظاہرہ کیا - ان میں سے چند ہی لوگ محاذ پر سے زندہ والیں آئے ہیں - انہوں نے دیگ ہوئی سرنگوں کی نظاندی کی ہے - مجلور ہیں - انہوں کے آس بیاس انگریزی فوج کی نبٹھائی ہوئی سرنگوں کی نظاندی کی ہے - مجلور اور اہائیوں کے قریب کمپ نگائی ہوئی سرنگوں کی نظاندی کی ہے - مجلور (Phillour) کی رجمنٹ بھی احمیری وروازہ کے قریب کمپ نگائے ہوئے ہے -

(149 0. rog - J-p)

# ( ١١١) ---- مير محمد على (وفعدار پنجاب كيولري ) --- ٢ جولائي ١٨٥٤ .

سی محمری دروازے سے شہر میں واضل ہوا - بہلی ماریخ کو جب کالا برج تباہ ہوا تو باغی فوج لاہوری دروازے کے ذریعہ شہر سے باہر آگئ اور شام تک وہیں رہی --- فوج نے چو تھی رشنٹ کو دو توپوں کے ساتھ عہاں پر رات کو بہرہ دینے کے لئے مقرر کیا ہے - شہر کے ہر ایک دروازے پ فوج کی ایک رجمنٹ اور چار یا پانچ توپیں موجود ہیں - باغی فوج میں توپیروں کی کمی ہے --- قلعے کے ہر برج پر ایک ایک توپ نصب ہے --- سلیم گڑھ کے قلعے پر جو توپیں نصب کی گئی ہیں ان کی تعداد گیارہ ہے --- باغی فوج کا حوصلہ بہت ہے - آپس میں اتفاق نہیں ہے -- انگریزی فوج کی گولہ باری سے شہر میں کاتی نقصان ہوا ہے -- روہیں کھنڈ کی فوج مندرجہ ذیل چار حصوں میں منقیم

1-

ا- چار رهنظین

۲- گیاره سوار

۳- ۹ عدو توييس

۳- اس کے علاوہ چالیس ہاتھی ، گاڑیاں ، چھڑے ،آااا ، شامیانے ، پانچ سو پچاس گھوڑے اور گیارہ لاکھ کا خزانہ بھی ہے -

ان کے استقبال کے لئے ملکہ زینت محل کے والد کو بھیجا گیا -- روہ سلکھنڈ کے باغیوں کے پاس بے شمار اسلحہ اور بارور موجود ہے ---- نہر میں پانی ختم ہو چکا ہے اور قلعے کی خندق بھی خفک پڑی ہے -

(19000,109-5-1)

( ۱۳ ) \_\_\_\_ جوابر سنگھ \_\_\_ ۲ جولائی ۱۸۵۴ .

رو ہیلکھنڈ کی فوج مندرجہ ذیل حصوں میں منقم ہے !

۱- اتفتشری رجمنت - ۴ ( بریلی )

۱- انفشری رجمنگ - ۱ (شابجیان آباد)

سو- انفنشري جمنت - ١٠ ( تا معلوم )

مع-سوار - آگھ سو

۵- محاری توبیس - ۴

٧- گوروں سے معینی جانبوالی توپیں - ٧

ان کے علادہ اس کے پاس پانچ سو کاڑیاں ، تئیں ہاتھی ، لا تعداد اون فی ، شیم ، فزاند ، اسلحہ ، بارود اور لوٹ مار کا سامان مو جود ہے - روہ بیلکھنڈ کی فوج نے بادشاہ سے دشمن کے دشوار تربین مورجوں پر تملے کی اجازت مانگی ہے اور کما ہے کہ وہ ان مورجوں کو آسانی سے فیتے کر لے گی - مورجوں پر تملے کی اجازت مانگی ہے اور کما ہے کہ وہ ان مورجوں کو آسانی سے فیتے کر لے گی -

( ۱۵ ) ۔۔۔ جو اہر سنگھ اور منگھراج ۔۔۔ ۴ جو تی ۱۸۵۸ء ہم مانیا نای جانوس کے ساتھ دیلی بجنج تھے۔ ۳۰ جون کو ضع چار بچے پانچ رحمنظیں جن کی رہنمائی بیلی (Bailey) کی پلٹن کر رہی تھی شہر سے باہر آئیں - ان میں سے تین رہمنٹی دیلی بریگیڈ کی تھیں - ان کو دوسر سے باغیوں نے طعنہ زنی اور گالی گلوچ کے بعد شہر سے باہر دھکیل دیا تھا - ان کے ساتھ چے سو سوار بھی تھے - ان میں سے ۵ ھیا ۱۹ لانے کے لئے آگے بڑھے - دوسر سپاہی بھنگ اور چری کے نشے میں مسرور تھے - ان میں سے چند ہی لاائی میں شابل ہونے کے لئے آگے بروانہ ہونے - ان کی والی پر ان سے پوچھا گیا کہ تم لائے کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ روانہ ہونے - ان کی والی پر ان سے پوچھا گیا کہ تم لائے کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس اسلیہ ختم ہو چکا تھا اس لئے نہیں لائے - بادشاہ سلامت اور عکیم احسن اللہ گذشتہ بھگ کے نشائج کی وجہ سے کافی شکستہ دل ہیں - ہاہی خزانہ بھی ختم ہو چکا ہے -- بادشاہ سلامت قطب میں جاکر سبکدوش ہو جانا چلہتے ہیں یا بھر دریا عبور کر کے کسی دو سری طرف نکل جانا چلہتے ہیں۔ ب

مہاجنوں کو بیس لاکھ روپہ قرض دینے کے لئے کہا گیا ہے لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ جب تک کوئی با قاعدہ حکومت قائم نہ ہو جائے اور کاروبار شروع نہ ہو وہ اتنی بڑی رقم اکٹی نہیں کر سکتے - انہوں نے لینے گھروں کو رمن رکھ کر یہ رقم جمع کرنے کی پیش کش کی ہے -

روہ میلکھنڈ کے تنام باغی اب دیلی پہنچ بھے ہیں ۔ پہلی تاریخ کو یہ لوگ غازی الدین نگر سی جھع تھے ۔ نیچہ فوج کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ۔۔۔۔ بنارس سے ۳۵ سکھ بھنچے ہیں ۔ یہ لوگ کچے عرصہ قطب میں رہے اب ان کو دیلی لایا گیا ہے ۔

مانیا جاسوس پر مقدمہ علیا کر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے - دو سرے جاسوس بڑی مشکل سے جان بچا کر مجلگنے میں کامیاب ہو گئے -

(ر-م جلد ٣ - ١١٦٣ اس كا من م-ك ١٥١ ص ١٨٨ - ١٨٩ ير يعي درج إ)

# (١١) --- برجد، گائي ١٨٥٠.

الممری دروازے کے قریب ایک توپ نصب ہے --- روہ سیلکھنڈ سے آئی ہوئی فوج رہا دروازے کے قریب مقیم ہے - یہ فوج مندرجہ ذیل حصوں میں منقیم ہے :-

١ - الفنرى ، پانچ رجمنك

۲ - کیواری ، ایک رجمنث

٣ - تويس ، ٩ ندر

١٠٠ و لا كه كا فزانه

۵ - آٹھ سو گھوڑے

ان کے ساتھ چار سو غازی بھی ہیں -

گوالیار فوج کا ایک وردی میجر ، ۴۵ سواروں کی ساتھ آج دیلی بہنچا ہے اور اس نے دربار میں عاضری دی ہے --- بادشاہ نے آج فوج کی مختلف رجمنٹوں میں ۳۷ جھنڈے تقسیم کئے۔ کا بلی دروازے کے ایک برج کو کافی نقصان پہنچا ہے - اسکا کچھ حصہ تباہ ہو گیا ہے ---ہانسی میں مقیم ایک انگریز اپنے کنیے سمیت مسلمان ہو گیا ہے ---- کہا جاتا ہے دیلی میں ابھی تک ہ انگریز چھپے ہوئے ہیں -

باغی فوج کے ۱۵ سپاہی ۱۵۰۰ سو روپے لے کر فرار ہو گئے تھے لیکن فوج کے دوسرے سپاہی انہیں دیلی دروازے کے قریب گرفتار کر کے واپس لے آئے -

فوج کی ایک رجمنط ویلی سرائے اور ایک دوسری رجمنٹ جیل نانے میں مقیم ہے - فوج کے ہر سوار کو روزانہ ایک روہیہ چار آنہ تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے --- فوج نے مرزا مغل اور مرزا ابو بکر کو اپنا سردار منتخب کیا ہے --- فتح حاصل کرنے پر ہر سپاہی کو سونے کا ایک کٹکن دسینے کا وعدہ کیا ہے --

گوسائیں نے بعض باغیوں سے اُن کی انگریز وشمنی کی وجہ پہ تھی تو انہوں نے جواب ویا کہ ہم سور کی چربی کے کارتوس کاٹ کر اپنا ایمان خراب کر لیس اس کا بدلہ لیسے کے لئے ہم انگریز اندانوں کے کسی فرد کو نہیں جچوڑیں گئے ۔گوشائیم نے انہیں بتایا کہ ای ہزار انگریزی فوج سمندر کے راشتے ہندوستان بہنچنے والی ہے ۔

باغی نوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ایک حصد دیلی میں رہے اور بقید تمام فوج شہر سے نکل کر انگریزی مورچوں پر حملہ آور ہو -

شہر میں کھانے پینے کی اشیا، کے نرخ مندرجہ ذیل ہیں ؟-آٹا ۲۲ سیر ، گندم ۳۹ سیر ، گلی ۲ سیر ، قلر ، سیر ، گڑ 9 سیر -(م -ک - ۱۰۹ ، ص ۱۹۱)

### ( ١٤) --- تا معلوم --- ٥ جولائي ١٨٥٤ .

باغی فوج میں افواہ پھیلی ہے کہ انگریزی فوج کے پاس کوئی رقم باقی نہیں ، ان کا گولہ پاروہ ختم ہو چکا ہے - اور انگریزی کیمپ میں بیماری زوروں پر ہے - یہ بھی اطلاع طی ہے کہ انگریزی کیمپ کے شمار بیماروں کو علاج کے لئے انبالہ بھیجا جا رہا ہے - ایک خبر یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی مدو کے لئے فیروز پور سے گیارہ الا کھ روبے کا خزانہ پہنچنے والا ہے - چنانچہ روہیلکھنڈ اور نسیر آباد کی باغی فوج نے یہ سن کر علی پور روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں بھنچ کر فیروز پور سے آنے والے خزانے کو لوٹ لیں اور انبالہ جانے والے بیمار انگریزوں کو تہم تین کر دیں۔

اب رات کے بارہ بج ہیں - علی پور روانہ ہونے والی فوج کے ۳۵ زفی سپاہی واپس آئے ہیں - بافیوں کا خیال ہے کہ انگریزی فوج نے مشکاف کے گھر سے لیکر شہر کی قصیل تک بارودی سرنگیں بجھا دی ہیں - اس کا سر باب کرنے کے لئے بافیوں نے سپر رجمنٹ کو بھیجا ہے - بینویں نیو انفنٹری کو نواب عبداللہ کے بریگیڈ سے نکال کر نصیر آباد بریگیڈ میں شامل کر دیا

گیا ہے --- پچھے کچے ونوں سے بہاں خبر گرم ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لئے کچے فوج علی گڑھ سے روانہ ہو جکی ہے - باغی فوج ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لئے پرانے قلعے کے مورچوں کو مستمکم کر رہی ہے اور دریا پر مورچہ لگانے اور کھتیوں کے پل تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے -

نیا بارود بنانے کے لیے مرزا مغل کی سر کردگی میں کافی زور شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں --- شہر کی دیواروں پر توپوں اور پہرے کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی - دیلی دروازے کی حفاظت پر نماص توجہ دی جا رہی ہے -

اطلاع ملی ہے کہ تکھنٹو میں باغیوں نے انگریزی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبینہ کر دیا ہے ۔ باغیوں پر پجیلی شکست کا کوئی اثر نہیں ہوا ۔۔۔۔ روہ پلکھنڈ اور نصیر آبا دکی فوجوں نے کمانڈر انچیف کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے آبیں میں مجھونہ کردیا ہے ۔ ان کا ارادہ ہے کہ مہو اور نیمچہ فوجوں کے آنے کے بعد انگریز مورجوں پر ایک جان توڑ تملہ کیا جائے ۔

سرخ ڈاڑھی والا ایک آدمی جس کا نام بہادر نمان ہے اور جو کچھ عرصہ نہلے کسٹم کے ٹکھے میں کام کرتا تھا ، انگریزی کمپ میں جاتا ہے اور باغیوں کو خبریں لاکر دیتا ہے --- بادشاہ نے شہر میں غلے کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے جمع کرتے کا اعلان کیا ہے

باغیوں کو اطلاع ملی ہے کہ بلب گڑھ کا راجہ انگریزوں سے ملا ہوا ہے - انہوں نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا ہے ---- منشی گوکل چند نے برطانوی فوج کا ایک اعلان پڑھ کر سنانے کی کوشش کی تھی لیکن باغیوں نے یہ اعلان اس سے جیسین کر بھاڑ ڈالا اور منشی کو اس اعلان کے مندرجات دوبارہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کی صورت میں مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے -

آجكل يہاں آٹا ١٦ سير، گندم ٢٦ سير، چنا ٢٩ سير اور تھي ڈرادھ سير كے بجاؤ پر بك رہا ہے

انگریزی فوج نے جو گاؤں جلائے تھے اور وہاں کی عورتوں کی بے حرمتی کی تھی ان گاؤں کے کچیہ افراد نے مہاں اگر بادشاہ اور فوج سے گریہ و زاری کی ہے - ان کو معاومنہ دیا گیا ہے اور باغی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جان کی بازی دگا کر انگریزوں کو شکست دینا چاہتے ہیں -

روہ بیلکھنڈ اور نصیر آباد کی فوجیں احمیری دروازے اور دیٹی دروازے کے درمیان مقیم ہیں ۔۔۔ نیو انفنٹری کی سائٹویں رجمنٹ پرانے قلع میں ہے اور بیبویں نیو انفنٹری لاہوری دروازے کے قریب بھری ہوئی ہے۔ فوج کی دوسری رجمنٹیں قلعہ اور شہر کے دوسرے دروازوں کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ۔۔۔ انگریزی فوج کی بمباری سے باغیوں کی بنائی ہوئی دیوار میں جو سوراخ پڑ گیا تھا اس کا باغیوں پر کچھ اٹر نہیں ہوا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی لیکن یہ اب دور کر دی گئی ہے۔ ----- بادشاہ باغیوں کو ان کی شکست پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں - وہ اس کو یہ کہد کر ناموش کر دیتے ہیں کہ ان کی فوج میں روز بروز اطافہ ہو رہا ہے جبکہ انگریزی فوج بتدریج کم ہوتی جارہی

ہے ، آخر فتح ان کی بی ہو گ -

(م-ک ۱۱۱، ص ۱۹۲)

### ( ۱۸) --- کلو اور دوسرے مخبر --- ساجولائی ۱۸۵۶ء

کلو اور دو سرے مخبروں نے مندرجہ ذیل اطلاعات بھیجی ہیں:
ہم لاہوری دروازے سے شہر میں داخل ہوئے - باخی فوج نے ہمیں فقیر سمجھ کر حراست میں لے بیا

ہم چہ گھنٹے حراست میں رہے - اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ بیجابائی اور دو سرے باغیوں نے آگرہ

ہم چہ گھنٹے حراست میں رہے - اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ بیجابائی اور دو سرے باغیوں نے آگرہ

ہمیل پر تملہ کر کے تمام قدیوں کو رہا کر ا بیا ہے - اور وہاں پر موجود انگریزی فوج کو محاصرے میں

لے لیا ہے - یہ باغی اب دیلی کی طرف کوج کرنے والے ہیں -- چنانچہ ۱۲ باریخ کو انگریزی کمپ پر

تملہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اسے اب آگرہ کی فوج کے بہاں ہمچنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے 
تا کہ کہ نے باغی مہاں بہنچیں یا نہ بہنچیں ، تملہ ضرور ہوگا -- بادشاہ نہیں چاہتا کہ آگرہ کی فوج

سیاں شکنچ اس سے کہ اس کا خزانہ بالکل نمالی ہو چکا ہے --- بادشاہ نے فرمان جاری کیا ہے کہ

سی آج ۲۱ توہوں کی سلامی دی گئی --- دیلی دروازے پر فوج کا بہرہ ہے لیکن بہاڑی پر کوئی فوج یا

توپ نظر نہیں آتی --- باغی فوج کا کوئی دستہ ابھی علی پور روانہ نہیں ہوا ۔--- مجرت پور سے

توپ نظر نہیں آتی --- باغی فوج کا کوئی دستہ ابھی علی پور روانہ نہیں ہوا ۔--- مجرت پور سے

آنے والے دو خطوط راست میں بکرا سے گئے تھے انہیں دیلی جمیع دیا گیا ہے

( Ma 0 199 - 5 - 6)

( کلو کے ۲۸ اگست کو بادشاہ سلامت کو لکھے گئے ایک خط کا خلاصہ پ - م - ب ۱۸ کا کا خلاصہ پ - م - ب ۱۸ کا درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے شاہی فوجوں نے مخبری کر تے ہوئے گرفتار کر دیا تھا ۔ اس خط میں اس نے بادشاہ سے اپی رہائی کی درخواست کی ہے )

#### ( ١٩ ) --- يربحو --- ١٩ جولائي ١٨٥٤.

میں نے روہیکھنڈ بریگیڈ ، پیادہ فوج کے ایک دستے اور تین ہزار مواروں کو چھ توپوں کے ساتھ محاذ پر جانے کے لئے تیار پایا - ان کا ارادہ کمپ پر تین طرف سے حملہ کرنے کا ہے ساتھ محاذ پر جانے کے لئے تیار پایا - ان کا ارادہ کمپ پر تین طرف سے حملہ کرنے کا ہے (م - ک - 199 ، ص 110)

# (۲۰) \_\_\_ مسكوراج \_\_\_ ١٥ جولائي ١٨٥٤.

تین توپوں سمیت ،۱۱ ویں ارگیولر رجمنٹ اور اکا وکا پلٹنوں کی آدھی فوج تین توپوں سمیت بھانسی سے دیلی بہنچنے والی ہے - ان کے استقبال کے لئے فوج کے ایک سو سوار دریائے ہند کے کنارے موجود ہوئے - بھانسی کی فوج اپنے ساتھ جو خزانہ لائی وہ مندرجہ زیل حصوں میں تقسیم ہوا

سوار ۱۱۰ روپ نی کس سردار - اس کے عبدے کے مطابق سپای ۱۹۰۰ روپ فی کس کار میکر اور مدو گار ۱۰۰ روپ فی کس طریا و فقرا ۲۵ روپ فی کس چوکمیدار ۵۰ روپ فی کس

جھائی کا علاقہ وہاں کی رانی کے سپرد کر دیا گیا ہے - رانی نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں دو ہاتھی پیش کے ہیں - جھائی ہے آنیوائی فوج کا نسف صد لکھنٹو کے مشرق کی طرف چلا گیا ہے - اودہ کے جاگر داروں اور سرداروں نے اپنی اپنی جاگروں پر دوبارہ قبضہ کرایا ہے - نکھنٹو کے انگریز تھی بھون میں جمتے ہیں - دریائے گومتی کیونکہ اس کے چاروں طرف بہتا ہے اس لئے یہ لوگ یاغیوں کے تملوں سے معاش متھرا کے نزدیک جمتے ہیں اور سٹھے یاغیوں کے تملوں سے معاش متھرا کے نزدیک جمتے ہیں اور سٹھ گھٹی داس چند کو اس کا خوانہ لوٹے کی دھمکیاں دے رہے ہیں - سے انہوں نے اب یہ خوانہ لوٹے کی دھمکیاں دے رہے ہیں - سے انہوں نے اب یہ خوانہ لوٹے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ------- انہوں نے اب یہ خوانہ لوٹ بیا ہے -

فوج کے سو سواروں اور الفنٹری کے ۵۵ سو سپاڑوں کو بلب گڑھ کے راج ہے دو لاکھ روپے وصول کرنے یا اے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے ۔۔۔۔ شہر کے بنیوں کو ایک لاکھ روپے اور بھیج کے باری کو ایک لاکھ روپے اور بھیج کو کہا گیا ہے ۔۔۔ گڑ کاؤں سے کچے توپیں اور ووسرا سامان لانے کے لئے ۱۱۰ سواروں کو بھیجا گیا ہے ۔۔۔۔ پوشی اریگولر رجمنٹ کے ایک رسالدار نے بادشاہ کو لکھا ہے کہ وہ دو سو یا تین سو سواروں سمیت باغیوں کی عدد کو آنے کو تیار ہے بیر روز صرف جے من بارود بنتا ہے۔۔۔ ہائی قلعے سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں گولہ بارود کی گئے ہے۔ ہمر روز صرف جے من بارود بنتا ہے۔۔۔۔ ہم راوز صرف جے من بارود بنتا ہے۔

چورہ ہاریخ کی جنگ میں ہلاک طدہ اور زخی ہونے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہے ۔
سب سے زیادہ نقصان آمٹویں ار گھولر رجمنٹ کا ہوا ہے - اس جنگ میں رو بینکھنڈ کی دو رجمنٹوں نے
سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا - انفنٹری کی بقیہ رجمنٹین تیلی واڑہ میں ہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا - انفنٹری کی بقیہ رجمنٹین تیلی واڑہ میں ہیں -

# (۲۱) --- گویال، شوکی اور دوسرے --- ۱۸۵۷ فیال، شوکی اور دوسرے

باغی فوج کل صح ( کا جولائی ) حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے - اس تھلے کے سے انہیں چھالسی سے آنیوالی مکک کا انتظار ہے - حملہ کرنے والی فوج کی تفصیلات درج ذیل ہیں :-کیولری \*\*\*ا

پیاده \*\* ۸

تويس المعدد -

یہ سب دیٹی دروازے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ---- دیٹی کے بارود نمانے میں بارود کم ہوتا جارہا ہے ۔ گازہ بارود کے روزائہ تقریباً بارہ ڈھول تیار کئے جاتے ہیں ۔ کارتوسوں کی ٹوپیوں کی بھی کی ہے ۔ نیان ایک شخص نے ان کے بنانے کا وعدہ کیا ہے ----- قلعہ گھاٹ اور تگمبودھ کے درمیان پرانی میگزین کی جگہ نیا توپ نمانہ نصب کیا جا رہا ہے ۔ آج مہاں پر آٹھ انچ ، دس انچ ، اور ساڑھے پانچ انچ کے جے سو بار ٹر موجود ہیں -- شاہی برج ، کشمیری دروازہ ، اور دو سرے دروازوں پر نصب کی ہوئی توہیں خراب ہو گئی تھیں جنکو تبدیل کر دیا گیا ہے ۔

نوج کے ایک وستے کو دو تو پوں سمیت بلب گڑھ کے راجہ کو سمجھانے کے لئے بھیجا گیا ہے راجہ کی انگریزوں سے دوستی کے سبب بلب گڑھ کے بارہ سواروں کو حراست میں لے بیا گیا ہے ---- دیلی اور میرٹھ کی فوجوں نے بادشاہ سے شکلت کی ہے کہ انہوں نے اپنا خزانہ جمع کرا دیا ہے جبکہ روہیلکھنڈ کی فوج نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے - بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ یا تو خود خزانہ لیں یا دوسرے باغیوں کو اس میں سے صفہ لیسے کی اجازت دیں -

کاعلی دروازے اور نہر کے درمیان فصیل میں چھ گزچوڑا شکاف پڑ گیا تھا - سیپرز اور ہائیزز کے سپاریوں نے اے رہت کے بوروں سے بند کر دیا ہے - شاہ برج کی بھی ای طرح مرمت کر دی گئی ہے -

باغی نوج نے انگریزوں کے کیپ پر تنین طرف سے تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے --- بیلی میں افواہ گرم ہے کہ 9 تاریخ کو باغی فوج کا جو دستہ انگریزی کیپ میں داخل ہوا تھا اس کو انگریزی فوج کی نویں ارنگولر رجنٹ کی مدد حاصل تھی -

#### ( ۲۲ ) --- نا معلوم --- ۱۸۵۰ ولانی ۱۸۵۰

آپ کی خیریت کی اطلاع پڑھ کر ہے حد خوشی ہوئی -

اسلحہ نمانے میں ۱۲۵ من بارود اور گولوں اور توپوں کی بے شمار ٹوپیاں موجود ہیں - انگور تنا اور توپوں کے گوئے روزانہ بنتے ہیں - توپوں کے لئے تازہ بارود اور تلوادیں بھی روزانہ بنائی جا رہی ہیں شاہی سجد کے آس پاش ہر روز شام کو اسلحہ کی خرید و فروخت کا بازار لگتا ہے -

بختاور نمان پوری فوج کا کمانڈر ہوا کریا تھا۔ اے اس عہدے سے ہٹا کر صرف رہ ہمیلکھنڈ کی فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے --- کیولری اور انفنٹری کے دو جنرل مقرر کئے گئے ہیں --- انگریزی فون کو چنچنے والی ملک کو روکنے کے لئے ۱۲۰۰۰ فوج کو علی پور بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے - انگریزی میں سے ان کو روکنے کے لئے اگر علی پور کی طرف یہ فوج بھیجی گئی تو دیلی کی بقید باغی فوج کیمپ پر تملہ کردے گی - آپ کو چاہئے کہ ہوشیار رہیں ---- لکھنٹو کے پانچ سو سواروں کا ایک دستہ گڑگاؤں گیا تھا - اب وہاں کے محکم مسٹر فورڈ کے گھر کے برتن ، خیے وغیرہ لوٹ کر دیلی لایا ہے --باغی فوج کا ایک بڑا صہ اب دیلی دروازہ اور دریا گنج کے قرب و جوار میں خیمہ زن ہے - دیلی اور میر ٹھے برگیڈ شہر کے اندر پڑاو ڈالے ہوئے ہے -

ہمارا گرفتار شدہ جاسوس ابھی تک قید میں ہے - میں اے رہا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں مدد ایک دو سرا جاسوس کافی بیمار ہے ---- متھرا میں موجود نیمچہ بریگیڈ نے اسلی اور محاصرہ توڑنے والے سامان کے لئے لکھا ہے - بادشاہ نے جواب دیا ہے کہ ان کو چاہے کہ سب سے دیملے دیلی کے قریب انگریزی کمپ کو فتح کریں اور اس کے بعد دو سرے محاذوں کی طرف توجہ دیں -

جھی کا نواب ، بلب گڑھ کا راجہ اور کی دوسرے رئیں باغیوں کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں ۔۔۔ غازی جن میں زیادہ تر جیلوں سے رہا کئے گئے قبدی ہیں ، طالب علی نامی شخص کی سر کردگ میں مسجد میں جمع ہیں ۔۔۔ اسروہ کا گزار علی دس ہزار بد معاشوں سمیت شہر میں مقیم ہے ۔۔ سوائے چند بد معاشوں کے شہر کا کوئی شخص بھی ان نمازیوں میں شامل نہیں ہوا ۔ بادشاہ نے حسب ذیل اشعار کمے ہیں :۔

The Army surrounds me

I have no place to quiet .

My life alone remains and that they will soon destroy

The Persian Hosts and the Russian armies

could not prevail against the British

But an impure catridge has shaped the foundation of their power.

نوٹ ۔ الیا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رائے بہادر جیون لال نے بعد سقوط وہلی بادشاہ کے محل سے منط شدہ فاری دستاویزات کا انگریزی میں وہ ترجمہ کیا جو انگریزوں کے لئے " مفید " ثابت ہوا ای طرح بادشاہ کے اشعار کا بھی کسی نے ( ہو سکتا ہے یہ اعراز بھی رائے بہادر کو ہی ملا ہو ) انگریزی میں وہ ترجمہ کیا ہے جس سے تابت ہو کہ بادشاہ روس اور ایران پر انحصار کر رہے تھے ۔ اس لئے کہ بادشاہ کے جو اشعار اس موقع پر ملتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :۔

وشمن از ہر طرف ہجوم آورد یا علی ، ولی برائے خدا فوج نیبی ہے مدد بفرست از تو خواہی ہمیں ظفر بہ دعا

14/3

### نسر - ۲۳ ---- اخبار زبانی ، راجی داس شر دل سنگھ طوائی ، ساکن علی پور --- ۱۹ جولائی ۱۸۵۷ء

عرمہ دو ماہ کا ہوا کہ علی پور کے لوگوں نے میرا اسباب قیمت چار مو روپیہ کا لوٹ ایا ۔
پھر میں اس بات کی نائش کے واسطے شہر دیلی گیا تھا ۔ شادی خان سوار ملازم نواب جھجر نے تھے
بیجانا وہ اس طرح کہ وہ علی پور میں باورچی سرکاری تھا ۔ اس نے تلنگوں سے کیا کہ یہ مخبری میں
ہوگیا ۔ایک مہدیہ قید رہا ۔ اب ضمانت دے کر تھوٹ آیا ہوں ۔

حال وہاں کا یہ ہے کہ ہر روز باروہ بنتی ہے اور دو سوا دو من چوڑی والے کے محلے میں ،

بیگم کی خوبلی میں ،--- روز بروز ٹوپی بہت کم ہو رہی ہے - اور کشمیری دروازہ ایک تو چونے ہے ،

ہوا ہے اور دو سرا ، دروازوں کی کھڑئی تچوڑ کر ، اندر ہے پتھروں ہے بند کر دیا گیا ہے - اور نگمبود

دروازہ بھی ای طرح پٹا ہواہے - کھڑئی کھلی ہے - اور علیٰ هذالقیاس موری دروازہ بھی بند ہے --
بارہ تیرہ ہزار آدی لڑنے والے ہیں باقی سب جہادی ہیں - ان میں سے ایک پلٹن بریلی کا ہے - دلی

والی ایک راجمنٹ سلیم گڑھ میں اور قلعہ میں اور پلٹن بریلی و جالندھر ، تصیر آباد ، جھاتسی یہ سب

اور چودہ تاریخ کو لڑائی میں ہزار آدمی مقتول و مجروح ہوئے اور جو پانی برسے میں لڑائی ہوئی تھی ایک آدمی اس کا نہیں رہا اور سوار سرائے دیلی وروازہ میں ہیں - اور کچے فوج دریا کیج میں ہے اور کچے سوار ہانسی کے کوشی بنک گھرکی ، سمرو بنگم کے باغ میں کچے تلکے اندر وکانوں اچمیری لاہوری دروازہ میں ہیں --- اور پلٹن کاٹر الیگنینڈر دیلی دروازہ شہر پناہ کی دکانوں میں ہیں اور برائے قلعہ میں کچے تلکہ اور دو توب ہیں -- ایک جمعدار شہر کا جس نے شاہ برج میں سرتگ دگائی میں اور اللہ اللہ میں مارا گیا ۔

بالندهركى فوج كاكوئى حوالدار ان تلنگوںكى تخواہ لے كر آيا تھا جو مارے گئے - فوج نے كہا كہ ہم كو بھى اس ميں صدوو - اے اور ايك دوسرے حوالداركو تلگے روہيلكصند كے جزل ك پاس لے آئے اور اے دو دن قيد ركھا بعد ميں سو روبيد حوالدار سے اور دو سو روب ووسرے ہوا ہے اور انہيں چوڑ ديا --- اب حكم ہوا ہے كہ جو كوئى بھى مارا جائے اس كے وارثان كو تين روب ماہوار دئے جائيں ، ہر روز مرنے والوں كا شماركيا جائے اور حكم ہوا ہے تمام شہر ہمتيار باندھے --- اور ميكزين لاہورى دروازے كے برج پر نہيں ، چوكھٹ ميں اندر دونوں طرف برج ميں سكا كے ---

گؤ کشی ہوئی تھی - سات آدمی مارے گئے - بادشاہ نے حکم دیا ہے جو گائے کئی کرے گا توپ سے اڑا دیا جائے گا - سکھوں نے اور تلنگوں نے بندوق رکھ دی ہے کہ اگر گاؤ کشی ہوگی تو ہم نہیں لایں گے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ قصائیوں کو بہرے میں رکھو - کسی نے نہیں مانا اور اس کو مار ڈالا - حکم تلنگوں کا ہے بادشاہ کی کوئی نہیں سنتا - ادھر غدر ہو رہا ہے - دیلی شہر بریاد ہو (ر-م جلد ٣- ص ١١١)

#### ( ٢٣ ) ــــ نول جاس مد ١٨٥٥ لائي ١٨٥٤ ء

دیلی میں آگرہ سے آئے ہوئے بیشمار قیدی موجود ہیں - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ آگرہ کا قلعہ امجی تک محفوظ ہے -

شہر میں ایک سوار آیا ہے جس نے اطلاع دی ہے کہ روہ میلکھنڈ کی فوج کو شکست ہو گئی ہے - اور وہ بھاگی ہوئی شہر کی طرف آرہی ہے - اس خبر کے بعد شہر میں کافی ہلہ غلہ ہوا - سپای اپنے ہمتیار لینے کو لیکے اور دروازہ بند کر دیا گیا - جو سوار اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا انگریزی فوج کی گولہ باری سے کافی نقصان ہوا ہے ۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ دیلی میں صرف چند روز شمہریں گے -

غازی الدین کے قریب آٹھ سو سپاہی بکڑے گئے - ان کے قبضے سے سونے کے مہرے برآمد ہوئے --- کل کی جنگ میں ۱۵۵۰ آدئی ہلاک ہوئے - ایک گولہ لاہوری دردازے کے قریب آگرا جس کی وجہ سے تمین آدمی ہلاک ہوگئے -

(ر-م- ملد ٣- ص ١٤٥)

# ( ٢٥) ــــ خرول كا خلاصه ، موصوله از دیلي ـــ ١٨٥٤ قرول كا خلام ١٨٥٤ م

مجروصین ویلی قریب المرگ ہیں - جھائسی کی فوج کے لوگ کچے مضبوط اور کچے پریشان ہیں ۔۔۔۔ ٹوپی بندوق وس لاکھ اور چار سو من بارود کمچو بریلی ، نصیر آباد اور دیگر مورچان پر موجود ہے ۔۔۔۔ وروازہ لاہوری پر ایک توپ کلاں رکھی ہے ۔۔۔ لڑائی کے معاطے میں صلاح ہے کہ ہمر روز باری باری " فوج مضد " آگر لڑا کرے ۔۔۔۔ رئیس سالار گڑھ وو توپ جاٹوں کے گاؤں پر لے گیا تھا جاٹوں نے بچھین میا ۔۔۔۔ اگر جنگ پر روزاند کی تدبیر سے فتح ند ہوئی تو بادشاہ لڑنے کو نکلیں گے اور عوام بھی ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ فوج کے لوگ بھائے ہیں ۔ دو سو آدی کل غازی الدین نگر پر لوڑے گئے ۔۔۔۔ سوار علاقہ پڑودی کے رخصت لے کہ گھروں کو چلے گئے ۔۔۔۔۔ سوار علاقہ پڑودی کے رخصت لے کہ گھروں کو چلے گئے ۔۔۔۔۔ سوار علاقہ پڑودی کے رخصت لے کہ گھروں کو چلے گئے ۔۔۔۔۔ سوار علاقہ پڑودی کے رخصت لے کہ گھروں کو چلے گئے ۔

بخت خان جرنیل و محمد شفیع رسالدار اور صوبہ داروں نے بادشاہ کے پاس عرض کی کہ فوج بریلی و میرٹھ کی لونے میں بہلو تہی کرتی ہے ، سبب محب زر کے - اس بر تین جرنیل مقرد ہوئے ہیں - جنرل بخت خاں فوج بریلی ، تصیر آباد ، جھانسی اور ہانسی کا - شیام سنگھ دگا فوج میرٹھ و دیلی کا باور تمیرے جرنیل کا نام معلوم نہیں ہو سکا --- ایک جرنیل لانے کو گیا ہے -

ایک شاعر نے شعر لکھ کر پیش کیا ہے !-

به در در سکه ، کشور سانی

#### سراج الدين بهادر شاه تأتي

ساری فوج بھانسی مہاں نہیں آئی - کچے فوج ہلکر و جھاچر و سندھیا کے ساتھ ہوئی - چے کمپنی ، تنین توپ ،ایک رسالہ مہاں آیا - جو اسباب صاحبان انگریز کا ان کے ہاتھ آیا ہمراہ لائے - مس ایک گھرانے کی الف نمان سردار ساتھ لایا ہے - اور انگریز اور کرسٹان وہاں جو تھے ان کو قبل کیا -

پند رہ ویں رجمنٹ ہندوسانی سے روز میں بہاں آنے والی ہے ---- فوج مضد جو آگرہ میں بہ
ارادہ ، تنخیر قلعہ بہنی تھی مایوس ہو کر میرٹھ کو گئی ---- سٹیھ لکھٹی چند سے روبیہ مانگتے ہیں --بنڈت ہری چندر جو سردار رنجور سنگھ کے مقدے میں ماخوذ ہوا تھا وہ بہاں موجود ہے اور ہندوؤں
کو اور افسران کو ترفیب و تحریص لڑائی کی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ از روئے علم نجوم و گردش سیار
کے اب کی سمت میں ان کی عملداری ہو گی اور جوڑہ کا دن بتایا ہے اور کہتا ہے کہ بروز سے شنب
بڑا جوڑہ کا دن ہو گا - گھوڑے کا سم لہو میں تر ہوگا اور اس زمین میں مشل مہا بھارت لڑائی ہو گی بڑا جوڑہ کا دن ہو گا - گھوڑے کا سم لہو میں تر ہوگا اور اس زمین میں مشل مہا بھارت لڑائی ہو گی بڑا جوڑہ کا دن ہو گا - ہندوؤں کو اس پر بڑا اعتماد ہے مہاں تک کہ جو وقت وہ مقرر کر تا ہے
بیب تمہارا راج ہو گا - ہندوؤں کو اس پر بڑا اعتماد ہے مہاں تک کہ جو وقت وہ صقرر کر تا ہے
اس وقت لڑنے کو جاتے ہیں -- اور تین ڈورٹن مقرر ہوئے ہیں - ہر ایک ڈویڈن دو دن لڑا کرے
گا۔

نوج میں روز بروز ہراس ہے - سوار و پیادہ فقیری نباس بہن کر بھاگتے ہیں اور گو جر ان کو گرفتار کرتے ہیں اور بادشاہ کا حکم بھی یہی ہے -

دار لشفا پر فوج مقرر ہے - ڈاکٹر معالجہ میں سرگرم ہیں ---- رئیس جھجر سے جو روبیہ ہالگا تھا ابھی تک جواب اس کا نہیں آیا ہے - اور رئیس بلب گردہ سے جواب آیا ہے کہ عبدالحق نحیّار میرا خزانہ لوٹ کر دیلی میں موجود ہے - یا اس کو بھیج دو یا اس سے روبیہ لے لو - عبد الحق ، عکیم احسن اللہ کا دوست ہے --- جواں بخت جو نجف گڑھ گیا تھا واپس آیا -- امین الدین نماں و شہاب الدین نماں ، نینت محل کی ملا قات کو گئے - نذرانہ کچے دے کر آئے -

جو گولہ وہاں کا مہاں آیا ہے کچھ نقصان نہیں کریا - قلعہ میں نہیں گریا - اگر قدسیہ باغ میں توپ رکھ کر گولہ مارا جائے تو قلعہ میں جہنچ کا اور احمیری دروازے کا جو مورچ ہے آگے کیا جادے تو گولہ اچھا پڑے اور شب خون مارنے کا قصد بھی کریں ۔

ر ر-م جلد ۴ ص ۱۷۴) ( نوٹ - بادشاہ کو شعر پیش کر نیوالے شاعر کا نام نہیں مل سکا - اس موضوع پر غالب کا شعر درج ذیل ہے جس کی بنا پر ان کی پنشن بند کر دی گئی تھی :-) بر زر آفقاب و نقرہ ، ماہ سکہ زد در جہان بہادر شاہ

( ٢٩ ) ـــــ اخبار زبانی تول ـــ ١٩ جولائی ١٨٥٤ ،

کل فجر کو میں اور پربھو روانہ ہوئے جب بھوجل کے بہاڑ کے پاس بھنے اس بلگہ قریب ڈراھ سو تلکے تھے۔ بچے کو بیا ۔ پربھو میرے ساتھ سے دیلی کی طرف طلا گیا ۔ بچے کو اندر لاہوری دروازے کے بھا رکھا ۔ وہاں کچے قیدی جمیل نانہ اکبر آباد کے بیٹے ہوئے تھے ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قلعہ اگرہ قائم ہے ۔ ایک سوار نے آکر اطلاع دی کہ انگریز فوج مقابلے سے بھاگ آئی ہے ۔ دیلی میں کل تک براے تلکے جمع ہوئے ۔ دروازہ بند کر دیا گیا ۔ کھڑئی کھلی رہی ۔ دو گھڑئی دن باتی رہے بچہ کو چوڑ دیا ۔ جو سوار آیا تھا کہآ تھا کہ انگریزوں کی گولہ باری نے سب کو چھوٹک دیا ۔ دہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ہم چار دن برابر اس طرف رہیں گے ۔ آٹھ نو تلنگہ جو بھاگ گئے تھے غازی الدین بات کہتے تھے کہ ہم چار دن برابر اس طرف رہیں گے ۔ آٹھ نو تلنگہ جو بھاگ گئے تھے غازی الدین گر کے چوکدار نے ایک سوار کے حوالے کر دئے ۔ بچیس اشرفی ایک کے پاس سے اور بیس اشرفی میں جار دو مسافر اور ایک بھاجس سے اور دیلی الم آیا ۔ کل کی لڑائی میں چار پانچ سو آدئی مارا گیا ۔ اور دو مسافر اور ایک بھاری عالمہ تھی ۔ لاہوری دروازے کے پاس گولہ بھٹا جس سے ہے م

( نوٹ ۔ ایسا لگنا ہے جسے نول کا بیان دو مرتب ریکارڈ کیا گیا ہو ، جو ایک ہی تاریخ س ریکارڈ پر ہے ۔ دونوں بیانوں میں مماثلت بھی ہے اور تعناد بھی ۔)

(۲۷) سسسه مولوی رجب علی سسه ۲۱ جولائی ۱۸۵۴ م

(مولوی رحب علی کی اطلاعات کا اقتباس جو جی - سی بارنس ، کشنر ایندُ سپرشندُن ستیج ستیش ، انباله کو بھیجا گیا )

گوالیار کی فوجیں آگرہ کو تاراج کرنے کے بعد دلملی کی طرف روانہ ہو چکی ہیں ۔۔۔۔ ہے پور کی فوج جو ہوڈل میں بھی اس کا اب کچہ بتہ نہیں ۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سہا مل جائے جس نے میرٹھ میں بغادت کر کے کافی نقصان پہنچایا تھا ، ایک تملے کے دوران اپنے چھ سو ساتھیوں سمیت مارا گیا ۔

(ر-م- علد- ١٠٥٠)

#### ( ۲۸ ) --- نا محلوم --- ۲۲ ، جولائی ۱۸۵۶ -

بریلی فوج کے سپاہی ۱۵۳ ویں رجمنٹ کے سپانیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اداکرنے میں لا پرواہی کر رہے ہیں اور آرام سے بیٹے اپنی دولت گنتے رہے ہیں - کافی بحث و مباحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر روز فوج کی چار رجمنٹیں تملہ کے لئے روانہ ہونگی اور جنگ میں ہر رجمنٹ باری باری حصہ لے گی --- ویلی میں موجود باغیوں کو پوری طرح معلوم ہے کہ ان کی نوج نویں کیوری عرب کے میں --- باغی فوج کو ایک ویس کیوری کے میں اور اور سونی بت سے بھاگ گئے ہیں --- باغی فوج کا ایک وست آج محاذ پر گیا تھا لیکن وہاں سے لاائی کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی -

# ( ٢٩ ) ---- كي الدين --- ٢٢، جولائي ١٨٥٤ ،

بادشاہ سلامت نے نیمچہ بریگیڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ مقرا کے منی رام سیٹھ سے ایک کروڑ روبیہ وصول کرکے لائے - اس کو رہیع کی فصل کے مگان کی پہلی قسط وصول کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے --- منی رام کو مفتوحہ علاقہ کا فتحدار مقرر کیا گیا ہے -

باغیت جانے والی فوج کو اپنا ارادہ منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھرتپور اور الور کے راجاؤں کو باغیوں کی مدد پر آمادہ کرنے کے لئے بختاور خان کی وساطت سے خط بھیج گئے ہیں ۔۔۔۔ جمجر کو جو قاصد بھیجا گیا تھا وہ واپس آگیا ہے۔ اس پر فکک کیا جارہا ہے کہ وہ اسپنے مقصد کی ناکامی کے جواز میں حیلے بہانے تراشے گا ۔۔۔۔ انگریزی فوج کے سلسلہ ، امداد کو تباہ کرنے کے لئے باغی فوج کا ایک دستہ علی پور روانہ ہونے والا ہے ۔۔۔۔ کل کی جنگ ( ۱۹ ، جولائی ) میں باغیوں کا بہت کم نقصان ہوا ہے ۔

انگریزی کمپ کی نویں ار مگولر رجمنٹ کے پیاس سوار کل رات باغیوں سے آ ملے ہیں - اس رجمنٹ کے سو دو سرے سوار بھی فرار ہونے کے لئے تیار ہیں

صلع گڑگاؤں کے سر رشتہ وار خواجہ محمد بخش کو بادشاہ سلامت نے وہاں کا تحصیلوار مقرر کیا ہے ---- شاہی خزانے میں رقم بہت کم ہے اور فوج کے افسروں کو ابھی تنخواہ نہیں دی گئی ---- مہاجنوں نے اطلاع دی ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج فتح گڑھ آ پہنچی ہے ---- نیمجہ فوج کل ، پل ول ، میں تھی -

( 7- 2 - 441 , O 444 - 644)

# ( ۳۰ ) ---- میگوراج ( بر کاره ) --- ۲۲، جولاتی ۱۸۵۶

سی ۲۱، جولائی کو دیلی بہنچا۔ شہر کے باہر باغی فوج انگریزی کمیپ پر تملہ کرنے کی تیاری کر بھی ہے۔ ان کے درمیان ایک گولہ آگرا۔ اس کے ساتھ ہی انگریزی فوج نے ان پر تملہ کردیا۔ باغی بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ --- اطلاع ملی ہے کہ فوج نے ایک سو سواروں کا ایک دستہ ایک توپ کے ساتھ عید گاہ کی حفاظت کے لئے مقرر کمیا ہے۔

نویں اور ماایں ارگولر رجمنٹوں کے کئی سوار کل باغیوں سے آسلے ہیں -یہاں پر غلہ ابھی تک کافی سستا ہے - آٹا ۲۳ سیر ، چنا ۲۵ سیر وغیرہ وغیرہ ۔ بہاں پر غلہ ابھی تک کافی سستا ہے - آٹا ۲۳ سیر ، چنا ۲۵ سیر وغیرہ دعیرہ ،

نصیر آباد ، بریلی ، فیروز پور اور دیلی ڈورین --- ہر ڈورین میں انفنٹری کی چر رجمنٹ ، ایک ہزار سوار اور آرظری کی کچے رجمنٹیں شامل ہیں -- فوج کے ہر ڈورین کو کہا گیا ہے کہ وہ باری باری محاذ پر جا کر اوے --- ارسگولر فوج کی ایک رجمنٹ کل جنگ کے لیے گئی تھی لیکن کسی دو سری رجمنٹ نے آگے بڑھ کر اس کی مدو نہ کی - اس رجمنٹ کے وس سوار ہلاک اور ساٹھ زخی ہوئے - رسالدار محد حیات نمان اور رسالدار فیض طلب نمان ہے حد ناراض ہیں اور کہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ مین صورت حال رہی تو وہ محاذ پر جانے سے الکار کر دیں گے -

جنرل بختاور خان نے مشورہ دیا ہے کہ اسے اپنی فوج کو علی پور لے جانے کی اجازت دی جائے جانے کی اجازت دی جائے جہا ں پر فوج میدان جنگ میں جم کر لڑنے پر مجبور ہو گی - دیلی کے محافہ پر اس فوج کے سپاہی جنگ کے دوران چھپنے کے لئے کوئی در کوئی جگہ ڈھونڈ لیستے ہیں -

کہا جاتا ہے کہ الور کا راجہ فوت ہو گیا ہے ---- میرٹھ کے صدر الصدور معرفت علی نمان جہاد کے لیے دیلی آ رہے ہیں ---- مراد آباد کا ڈپٹی مکٹر (جس کو دوسال قبل ملازمت ہے بر طرف کر دیا گیا تھا ) اور فرخ آباد کا ڈپٹی مکٹر ، دونوں دیلی میں ہیں --- شاہ زادہ تحد عظیم بھی جو سرسہ میں کسٹم کا انچارج ہوا کرتا تھا ، دیلی میں مقیم ہے - وہ بخاوت شروع ہو نے سے بہلے ہی عہاں چیخ میں گیا تھا --- اطلاع ملی ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج جو بھائر سے بمبنی بہنی تھی اب دیلی کے لئے روانہ ہو چکی ہے - یہ فوج می اب دیلی کے لئے روانہ ہو چکی ہے - یہ فوج می ابراد سپاریوں ، خزانہ اور آرٹھری پر مشتمل ہے -

## ( ۲۲ ) \_\_\_\_ جوابر سنگھ و مان راج \_\_\_ ۲۲ ، جولائی ۱۸۵۶ م

کل مجف گڑھ میں پانچ سو سوار موجود تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ لوگ دیلی فوج کا صد پس یا نئے باغی ہیں۔ یہ لوگ انگریزی فوج کو بمبئی سے آنیوالی ممک کے متعلق تفتیش کر کے آج دیلی جھنچ ہیں۔ بلب گڑھ سے بھی کچھ فوج مہاں آئی ہے اس کے متعلق بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ راجہ نے ان کے سفر کا بند و بست کیا ہے ۔۔۔۔ شاہدرہ کی جانب سے آنیوالے سواروں کو شہر سے باہر کسی مہم پر بھیج دیا گیا تھا اب یہ لوگ واپس دیلی آ رہے ہیں۔

کل کی جنگ میں باغیوں کے پاس تین توپیں تھیں اور وہ تمین طرف سے لا رہے تھے۔
ایک دستہ کنٹونمنٹ جانے والی سڑک پر متعین تھا - دوسرا موری دروازے کے قریب سڑک پر ،
اور تمیرا لاہوری دروازہ کے قریب سبزی منڈی جانیوالی سڑک پر - ایک اور دستہ ان تینوں کی مدد
کے لیے کھن گنج میں تیار تھا -

باغیوں نے ابھی کل شہر کے باہر کوئی توپ نانہ قائم نہیں کیا ہے - نہ ہی سرنگیں پھائی
ہیں لیکن یہ لوگ اب سرنگیں پھانے کی سوچ رہے ہیں -- فوج پل کی سرمت کے لئے بے بھین
ہے -اس کے لئے ہر قسم کا بند و بست کیا جا رہا ہے - جنگ کا زور آج بھی کچے کم نہ تھا --- کل کی
لاائی میں بلاک ہونے والے اور زخمیوں کی تعداد تین سو اور چے سو کے درمیان ہے -

راؤ تولا رام کا وکیل ۲۳ سواروں سمیت مدد کے لئے ریواڑی سے بہاں آیا ہے - راؤ صاحب بذات خود بھی بہاں بہنچنے والے ہیں ------ باغی فوج کی خواہش ہے کہ وہ ہر روز کمپ پر تملد کر کے انگریزی فوج کو پریشان رکھے - اس سے وہ شہر سے باہر آکر انگریزی فوج پر تملے کرتے رہتے ہیں تاکہ انگریزی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مورچوں سے باہر نکلے اور یہ ان کے مورچوں پر قابض یو سکیں -

( ر-م - جلد ١٤١ )

# ( ٣٣ ) \_\_\_\_ اچھو اور گوپال \_\_\_ ٢٥ ، جولائي ١٨٥٤ ،

باغی ابھی کُٹ ٹوٹے ہوئے پل کی مرمت میں مصروف ہیں - لکڑی کے بڑے بڑے بلوں اور تختوں سے لدے ہوئے پندرہ چھکڑے پل کی مرمت کے لیے موجود ہیں - باغی موج رہے ہیں کہ لوانہ پل کو عبور کر کے رائے اور قرولی پر تملہ کریں گے - ان کے ساتھ موار بھی جائیگئے - ان کا ارادہ دہاتوں میں لوٹ مار کرنے کا ہے - پس اپنے ساتھ و بلکی توبیں اور ایک اٹھارہ پونڈ والی توپ لے جائیں گے - شاید کچے دو سری توپیں بھی ان کے ساتھ ہوں - یہ لوگ دیلی دروازے اور ترکمان دروازے پر جو توبیں نصب ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں -

نیچہ فوج متحرا سے روانہ ہو جگی ہے اور اب دیلی پہنچنے والی ہے - اس میں چھ رجمنٹیں ،
ایک ہزار سوار اور ۱۸ توہیں شامل ہیں - یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فوج دیلی کے چاروں طرف
پھیل جائے گی اور شہر میں داخل ہوئے بغیر گرانڈ ٹرنک روڈ پر مورچہ قائم کرے گی - بادشاہ بخت
ناراض ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا تو شہر سے باہر جاکر لاو یا تجھے اپنی مرضی کے
مطابق شہر چھوڑ کر جائے دو - بخت نمان قیم کھا کر کہتا ہے کہ وہ تو محاذ پر لائے کو تیار ہے گر فوج
کے دوسرے افسر علی پور سے آگے بڑھ کر بنگ کرنے کو تیا ر نہیں ہیں -- کچے لوگ نجف گڑھ کے
بل کو پار کر کے دوسری طرف جانا چاہتے ہیں -- شہر میں خیموں کی کی ہے - باغیوں نے ۱۲۳ تاریخ
کو شہر کے لوگوں سے آیک سو ضے اکھے کئے تھے -

کل ٹونک سے تقریباً پندرہ سو غازی دیلی میں وارد ہوئے ہیں - ان کے پاس اسلیہ بھی ہے اور اپنے ساتھ ایک سو یا ایک سو پیس گھوڑے بھی لائے ہیں - باقی سب پیادہ ہیں - ان کے سرداروں میں سے ایک کا نام عبد الغفور ہے اور دو سرے کا احمن اللہ ہے ----- ۱۶ کا تائع کو پانچ سو سوار بنارس سے مہاں بھنچ تھے ---- باقی ، وزیر آباد نامی جگہ پر آٹھ توپوں کا ایک مورچ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرٹھ جانے والی سڑک پر آمد و رفت بند کر سکیں - یہ لوگ علی پور جانے کی بھی سوچ رہے ہیں ۔

بادشاہ نے بخت نمان کو سونے کا ایک بہت ہی قیمتی نیام بند تحفے میں دیا ہے --- ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ جنگ میں مارے جانے والے سپاریوں اور عہدیداروں کے لواحقین کو وظفے اور حاگریں دی جائیں گے --- برانے بارود کے ابھی تک دو سو ڈھول باقی ہیں - تقریباً بارہ سو روپے کی مالیت کا بارود روزانہ تیار ہوگا ہے - کارتوسوں کی ٹوروں کی شہر میں کمی ہے - ان کی للاش جاری ہے - شہر میں ہم روز تقریباً دو ہزار ٹوبیاں تیار کی جاری ہیں -

انگریزوں کی گولہ باری سے کم نقصان ہوتا ہے ۔ گولے قلعہ تک نہیں پمنچنے - بہرام نماں کی سرائے پر ایک گولہ پڑا --- فیاہ زادوں کو محاذ پر جا کر نہ لانے پر برا مجلا کہا جا رہا ہے --- کفتیوں کا بل ابھی تک قائم ہے - ہر روز تقریباً ۵ کہ روپے چندہ جمع کیا جاتا ہے - ایک تحصیلدار کو خانی الدین نگر جاکر وہاں کا لگان وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے - راؤ تولا رام ، کل کوٹ قاسم پرگنہ سے وہی ایک تحصیلدار کا تقرر ہوا ہے ---- برگنہ سے بھی ایک تحصیلدار کا تقرر ہوا ہے ---- ملکہ زینت محل نے ایک لاکھ اور وہلی کے باشندوں نے نصف لاکھ روپے دینے کا وعدہ لیا ہے - --- میزل بختاور نمان نے ۵ ہو بنگالیوں کو انگریزوں سے ساز باز کرنے کے جرم میں قید کر رکھا ہے - خبرل بختاور نمان نے ۵ ہو بنگالیوں کو انگریزوں سے ساز باز کرنے کے جرم میں قید کر رکھا ہے - بینوں بھیجر کے نواب کے وکیل کے رشتہ وار شوکی رائے اور کہنیا لال اور ناوک ، یہ تینوں بھیجر کے نواب کے وکیل کے رشتہ وار شوکی رائے اور کہنیا لال اور ناوک ، یہ تینوں

جاسوس اب جنرل بخت نمان کی ملازمت میں ہیں -دیلی کے شہری انگریزوں کی واپسی کی دعا کر رہے ہیں -

(ر- م - جلد ٣. ص ١٥٤

#### (۳۲) \_\_\_\_رجب على \_\_\_ ١٨٥٠ جولائي ١٨٥٠.

جنرل بخت خاں کی خواہش ہے کہ وہ سات یا آٹھ ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ علی پور بھیج دے تاکہ وہاں بہیج کر انگریزی فوج کے مواصلات اور رسد رسانی کے سلیلے کو ختم کرسکے ۔
کل کی خبر ہے کہ نیمچہ فوج جو انفنٹری کے چار رہمنٹ ، کیواری کے دو رجمنٹ ، گھوڑوں سے کھینچی جانیوالی آٹھ توپوں اور آٹھ مجاری توپوں پر مشتمل ہے ، دیلی کے قریب عرب سرائے آبھینی ہے اس کا ارادہ جھانسی ، جیند ، اور کرنال جانے کا ہے ۔ کچے فازی اور سپای بھی اس کے ساتھ آ ملے اس کا ارادہ جھانسی ، جیند ، اور کرنال جانے کا ہے ۔ کچے فازی اور سپای بھی اس کے ساتھ آ ملے

ہیں - یہ نوج کمپو نیچہ کملاتی ہے - ان کے پاس کوئی میکزین نہیں ہے -

(ر-م- جلد ٣- ص ١٤٨)

# ( ٢٥) ---- برگویند --- ١٨٥٤ ولائي ١٨٥٤ .

کلٹ دروازے کے قریب انگوری باغ میں بسی پل کی مرمت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ۔ ۱۹ فٹ لیے انگری کے بلوں کو جوڑ کر ان کے اوپر آدھ فٹ چوڑے تختے میموں سے لگائے جا رہے ہیں ۔ ان کا ارادہ ان کو ندی کے اوپر ڈال کر توپوں کو ندی کے پار لے جانے کا ہے ۔ انہوں نے اس قسم کے تقریباً بچاس بل تعمیر کر رکھے ہیں جن کو عنقریب ندی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ۔ اس قسم کے تقریباً بچاس بل تعمیر کر رکھے ہیں جن کو عنقریب ندی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ۔

# ( ٣٩ ) ---- رستم على جاسوس --- ١٨٥٤ ولائي ١٨٥٤ -

عيد كے دن دفي ميں برا جش منايا جائے گا -

بیادہ فوج کی دو رجمنٹوں اور رسالہ کی ایک رجمنٹ نے جو پندرہ دن جیلے بہاں سے رواجہ ہوئی تھی وزیر آباد بھنج کر مورچہ لگا لیا ہے - ان کے آئندہ پروگرام کو خفیہ رکھا جا رہا ہے - معلوم ہو یا ہے کہ یہ کمپ برگولہ باری کرے گی - لیکن فاصلہ کانی ہے -

ا رسم علی کے خط کے ساتھ بارنس کو کیپ کی طرف سے یہ اطلاع بھی وی گئی :-) کیمپ میں اربگولر فوج کی چوتھی رجمنٹ سے چھیار رکھوا لیے گئے ہیں اور سپائیوں سے کمہ دیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں علی جائیں

(16A UP- 9 de - p-1)

#### ( ١٨٥٤ في اسسد نا معلوم سد ٢٨، جولائي ١٨٥٤

جنرل بخت نمان نے آج دربار میں عاضری دی اور دو لاکھ کے اسلیہ بارود ، ۲۰۰۰ انگریزی نہوں ، ۲۰۰۰ بیتونوں ، ۲۰۰۰ تلواروں اور محاصرہ توڑنے کے لیے ایک دو سرے درج کی گاڑی کا مطالب کیا - بادشاہ نے اسے صرف ۱۵۰ تلواریں ، ۵۰ زینیں اور پچاس ہزار کارتوس دینے کا وعدہ کیا لیکن بخت نماں اس سے مطمئین نہیں - اس دجہ سے آج کا کمیا جانے والہ تملہ ملتوی ہو گیا - اب شاید کوئی دو سری توج کل جو بہاڑی کے موریج پر تملہ کرے گی -

شہر میں کسی تہد خانے سے کچھ راکٹ بر آمد ہوئے ہیں - ٹونک سے آئے ہوئے سا غازیوں نے ان کو استعمال کرنے کی ذمہ داری لی ہے ----- باغی فوج نے علی پور جانے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ اب ملتوی ہو گیا ہے - لیکن دریا کے پار مورچہ لگانے کی بات چیت ابھی جاری ہے - ان کے بنائے ہوئے منصوبہ کم ہی پورے ہوتے ہیں -

بریلی کی فوج ول شکستہ ہے اور اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہی ہے - اس سے وعدہ کمیا گیا ہے کہ بہاڑی کا مورچ فتح ہو نے کے بعد ان کی تنخواہ کی ادائیگی کر دی جائیگی - ممکن ہے یہ فوج تخواہ سے بغیر تملہ کرنے سے انکار کر دے -

کانپور ہے آیا ہوا خط صائع کر دیا گیا ہے - یہ خط ۱۰ جولائی کو لکھا گیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ دہاں پر چیہ گھنٹے تک جنگ جاری رہی اور دونوں طرف کے ۱۹۰۰ آدمی جنگ میں مارے گئے ۔۔ کانپور میں اب صرف دو رجمنٹیں باتی ہیں - آٹھ رجمنٹیں لکھنٹو کی طرف روانہ ہو گئ ہیں اور دو فتح گڑھ کی طرف روانہ ہو گئ ہیں اور دو فتح گڑھ کی طرف ،

( 7- V > 41 0 184 - 7AT)

( PA ) ---- نا معلوم --- ۲۸ ، جولائی ۱۸۵۴ء

پل کی تعمیر کی تیاریاں کھل تھیں گر اب اس کام پر مقرر فوج کو واپس بلا لیا گیا ہے ----ٹونک کے سراج الدین نے آج اپنی فوج کی حاضری لی -- اس فوج میں سات ہزار آدمی تھے۔

ایک اطلاع کے مطابق ( باغیوں کی دو کے لئے ) بمبئ ہے آنے والی فوج اور جواہ پور کے راجہ کی فوج کے ورمیان جنگ ہوئی ہے گر ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ۔۔۔۔ سرسہ سے ایک شخص نے آکر اطلاع دی ہے کہ رائیہ کے نواب کو پھائسی دے دی گئی ہے ۔۔۔ ہائسی سے خبر آئی ہے کہ اگریزی فوج کے آٹھ ہزار افراد پر مشتمل ایک وستہ نے ہائسی کے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے ۔ لیکن یہ اطلاع صحیح معلوم نہیں ہو تی ۔۔۔۔ تکمی عبدالحق کو گوڑ گاؤں کا ناظم مقرر کیا گیا ہے ۔ دوسرے چے تحصیلداروں اور تھانہ واروں کا تقرر بھی ہواہے گر ان میں سے کسی نے بھی اب تک دوسرے جے تحصیلداروں اور تھانہ واروں کا تقرر بھی ہواہے گر ان میں سے کسی نے بھی اب تک

جنگ کے منصوبے کی تکمیل کی ذہ داری اب ، طکہ زینت محل کی سفارش پر ، جرنل بعث اللہ زینت محل کی سفارش پر ، جرنل بعث ناں کو تھوین کر دی محتی ہے - اور اس کے ساتھ انگریزوں کی دائیں طرف کی بیٹریوں کو سر کرنے کے بعد فوج کا کمانڈر انچیف اور ہندوستان کا گورنر جنرل مقرد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے - ای طرح مرزا جواں بھت کو ولیجہد مقرد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے - ای

اگر آپ رضامند ہوں تو میں اپنے بھائی کو معمولی تنخواہ کے عوض جنرل بخت نمان کے وفتر میں ملازم کرانے کا بند و بست کر دوں - اس طرح ہمیں ان کے منصوبوں کی صحیح اطلاعات ملتی رہیں گی - دیکن اس کے لیے تھے آپ کی تحریری رضامندی درکار ہوگی ----- فتح گڑھ سے کوئی فوج ابھی مہاں نہیں بہنچی

کانپور سے جو خط آیا تھا اس کی نقل یا اصل خط میں کل آپ کو روانہ کروں گا۔
( یہ وی خط معلوم ہوتا ہے جس کے متعلق اس سے مہلے خط میں کما گیا ہے کہ یہ خط صائع کر دیا علی تھا لیکن اس خط سے اندارہ ہوتا ہے کہ وہ خط شام سرکلای طور پر صائع کرنے کے احکاات ہوئے ہوں گر نا معلوم صاحب کے پس یہ خط موجود ہے ا ، ( مرتب)

فرخ آباد سے خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ لکھنتو میں جنگ جاری ہے - --- غالباً کل ، باخی فوج سوائے ایک رجمنٹ کے جو شاہی قلعے کی صفاظت کے لئے متعمین ہے ، پوری قوت کے ساتھ کمپ پر مللہ کرے گی ۔۔ آج جنگ کی مفاورتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے ۔ اس کی تفصیلات آج شام تک مشکی مل جائینگی ۔ اگر آپ آج رات اپنا کوئی آدمی جمیح دیں تو کل صح تک یے معلومات آپ تک بنتی مسلمی ہیں ۔

(4-4-400 114- J-61)

# ( ٢٩ ) ---- راجي گوج --- ٢٩ ، جولاني ١٨٥٤ -

میں نے انفنٹری کی تین اور کیواری کی ایک رجمنٹ کو گھوڑوں سے کھینچی جانیوالی چھ توپوں اور ایک مجاری توپ کے ساتھ بسی کا پل پار کر کے دوسری طرف جاتے دیکھا - یہ فوج وہاں پر مورچہ قائم کرنے کا بندوبت کر رہی ہے - اس مقصد کے لئے ایک سو آدمی رہت اور جھاڑیوں کا انبار بنانے میں مصروف ہیں --- باغیوں نے بلب گڑھ کے راجہ کے بچاکو ہلاک کر ڈالا ہے - بلب گڑھ کا راجہ بھی ان کی قبید میں ہے -

( MAT @ 184 - J- P)

## ( ٢٠ ) ---- رجب على --- ٢٩ ، جولائي ١٨٥٤ ـ

آج شہر کے ہندوؤں نے پانچ قصابوں کو گائے فرج کرنے پر ہلاک کر دیا - ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نا الغاقی بردھتی جا رہی ہے - بادشاہ سلا مت نے اس کی روک تھام کے نے شہر میں گائے بلکہ بکرے کے گوشت کی فروخت کی بھی مما نعت کر دی ہے - کر قسم کے بعض مسلمان اس پر کانی خفا ہیں - انہوں نے عید کے دن سرعام گائے فرج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے - اگر ہندو سپانیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان کا ارادہ ان کے طاف جہاد کرنے کا ہے ۔ اگر ہندو سپانیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان کا ارادہ ان کے طاف جہاد کرنے کا ہے ۔ جس میں وہ یا تو ہندوؤں پر فتح حاصل کریں گئے یا شہید ہو جائیں گے - ان کے لئے گائے کے ذری کے نامنوں کے خلاف - -- یہ کہتے ہیں کے نامنوں کے خلاف - -- یہ کہتے ہیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - بیشنی بات ہے ہمیں چاہئے کہ جہلے ہندوؤں سے بیٹ لیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - بیشنی بات ہے ہمیں چاہئے کہ جہلے ہندوؤں سے بیٹ لیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - بیشنی بات ہے کہ عمیں خون خرابہ ہو گا -

علیم احسن الند نمان سپانیوں کی تنخواہ خرد برد کر ، ہا ہے - ان کی تنخواہ میں سے چار روپے فی کس ان کو ادا کرتا ہے اور بقیہ چے روپے خود کھاتا ہے - سپاہی ہے حد ناراض ہیں - خیال ہے اس کو جلد مار ڈائس کے -

۷۱.۱ > ۱۵ ویں اور ۵۳ ویں رجمنٹوں کے پاس پانچ سو من بارود کا ایک علیحدہ ذخیرہ موجود ہے جو وہ کسی دو سری رجمنٹ کو رہنا نہیں چاہتے - وہ کہتے ہیں کہ بارود کا یہ ذخیرہ انہوں نے اپنے استعمال اور حفاظت کے لئے جمع کیا تھا - اس پر کسی دو سری رجمنٹ کا حق نہیں --- میہاں پر تقریباً چار سو من کیا گندھک موجود ہے - لیکن صاف کئے ہوئے گندھک کا کوئی ذخیرہ شہر میں موجود نہیں چار سو من کیا گندھک موجود ہے - لیکن صاف کئے ہوئے گندھک کا کوئی ذخیرہ شہر میں موجود نہیں حساستی کی توقع نہیں ---- مفتی صدرالدین آزردہ اور نواب حامد علی نمان کے گھروں پر کانی دلوں سے بہرہ ہے -

میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چلہے خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کے شہر میں داخل ہونے کا بندو بست کریں - اس طرح ان کی جان تو شاید نہ بچ سکے لیکن اس احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثا، سے انچا سلوک کریں گے - بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے لیکن حکیم احسن اللہ نمان نے دخل اندازی کر کے معاملہ خراب کر دیا -

(7A1-7A+ 0-1179 - J-7)

(١١١) ــــ نا معلوم سد ٢٩، جولائي ١٨٥٤،

دی اور تقریباً ایک ہزار سیاریوں اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں ، بدمعاشوں ، نے عکر دیلی کے ایک محلا اور فرڈ ڈالا اور فرش اکھاڑ ہمینے ۔ محروں کی دیواروں کو توڑ ڈالا اور فرش اکھاڑ ہمینے ۔ اس لوٹ مار میں جمجر کے نواب کے دو لوکروں اننت پرشاد اور رائے مل کو سب سے زیادہ نقصان بہنچا۔ میں نے ان تنام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دمکھا ہے۔

یاغی دریائے جمنا کے بیج مدن پورہ نامی جزیرہ پر مورچہ لگانا چاہتے ہیں - اس مقصد کے لئے بیماں تو پیس نصب کردی گئیں ہیں ۔۔۔۔ جنرل بخت نماں ان تجاویز کا مذاق اڑا تا ہے کہ سب بلوں کو اڑا دیا جائے گا - اور کہتا ہے کہ اس کی فوج بلوں کے بغیر بھی دریا عبور کر سکتی ہے اور تو پوں کو مجانوں پر رکھ کر دریا کے بار لے جایا جا سکتا ہے۔

یہاں پر یہ مشہور ہے کہ دو سو یا دو سو پچاس کے قریب باردد سے لدے جھکڑے انگریزی کی میں جہنج والے ہیں ادر جنرل بخت نمان ان سے نبینے کے لیئے تیار ہے ---- میرا کام اطلاع دینا ہے کہی بات کا فیصلہ کرنا اور اس مقصد لے لئے انتظام کرنا آپ کا کام ہے -

نیچہ فوج ۱۷ ، جولائی کو یہاں پہنی ۔ یہ فوج اب ہے قاعدہ فوج کی ۱۱ ویں رجمنٹ کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے ۔ میں خود اس فوج کو دیکھنے گیا تھا ۔ اس فوج میں تین رجمنظیں ، ک ، اور ۲۱ شامل ہیں اور ان کے سالار ہمرا سنگھ ، عوث کد اور ایک برہمن ہیں ۔ یہ فوج ۵ کی اور ۲۷ شامل ہیں اور ان کے سالار ہمرا سنگھ ، عوث کد اور ایک برہمن ہیں ۔ یہ فوج ۵ ویں رجمنٹ ، گھوڑا سوار ، آر للمری کے دو دستوں ، پندرہ سو گھوڑوں ، یعنی مہدی پورکی ایک رجمنٹ اور کو یہ فوج کی ایک رجمنٹ پر مشتمل ہے ۔ اس پندرہ سو گھوڑوں ، یعنی مہدی پورکی ایک رجمنٹ اور کو یہ فوج کی ایک رجمنٹ پر مشتمل ہے ۔ اس فوج کے افسر آج دربار میں حاضر ہوئے تھے ۔ فوج نہیں چاہتی کہ جزل بخت نمان کو اس کا سپ سالار مقرر کیا جائے ۔ نیمچ فوج نود کو دو سری فوجوں سے علیحدہ رکھ گی اور علی پور بھنچ کر مورج سالار مقرر کیا جائے ۔ نیمچ فوج نود کو دو سری فوجوں سے علیحدہ رکھ گی اور علی پور بھنچ کر مورج س کر سے ساتھ بھی اور پیاس باتھی لیکر آئی ہے ۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ساگر بریگیڈ بھی یہاں بہنچنے والا ہے اندور کی فوج کا کچے حصہ بھی ان کے ساتھ ہوگا ۔ یہ فوج ابھی آگرہ میں ج ۔ ۔ نوج ابھی آگرہ میں ہے ۔ ۔

نوج نے منی رام سیٹھ سے ایک لاکھ روپہ نکلوا لیا ہے - دیٹی میں اب پہاں ہزار ہائی موجود ہیں - جن میں سے تقریباً بیس ہزار تملہ کرنے کے سے کاذ پر روانہ ہونے والے ہیں - فوج موجود ہیں - جن میں سے تقریباً بیس ہزار تملہ کرنے کے سے کاذ پر روانہ ہونے والے ہیں - فوج لوئے کے سے بیبآب ہے - کچے قدرتی طور پر انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اور کچے ایک ووسرے کی تقلید میں -

کل تو پال سہائے کے متعلق ایک اعلان جاری ہوا تھا - اس پر الزام ہے کہ وہ سرمہ کا اسلحہ نانہ لے کر بھاگ گیا ہے ---- بلب گوہ میں ابھی تک بلوہ نہیں ہوا - البتہ جیل سے تنام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے - یہاں کا راجہ بذات خود لوٹ مار میں مصروف ہے اور اس کام کے لیے تو جروں کو استعمال کر رہا ہے -

فرخ آباد سے ۱۲ ، جولائی کا لکھا ہوا ایک خط سمال چہنچا ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی

نوج کے بارہ ہزار افراد نے کانپور اور بنارس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے --- کا ، جولائی کے ایک دو سرے خط میں لکھا ہے کہ مہاراجہ پٹیالہ کے ہم دشتہ واروں نے مہاراجہ کو انگریزوں کی حدد کرنے کے جرم میں قبل کردیا ہے ------ حان پور نامی جزیرے پرجو مورچہ لگیا گیا تھا ، بارش کی وجہ ہے اے بچوڑ دیا گیا ہے -

آج جنگی کونسل کا اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ کل انگریزی فوج پر تملہ کردیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کو چاہئے کہ ہیڈ کواٹر سے کمفنر کا کوئی گاشتہ کبھی جو شہر میں آتا ہے اور ہر قسم کی افواہیں اکٹھی کر کے لے جاتا ہے اس کو عباں آنے سے منع کریں ۔

(169 P. P. Je (169)

# ( ۲۲ ) سسست نا معلوم سد العجولائي ١٨٥٤ء

کل بارش کی وجہ سے تملہ ملتوی کرنا پڑا - بلوں کی مرمت کی تیاری مکمل ہے ----مندرجہ ذیل فوجیں آج علی پور جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں :-

بیاده نوج کی ۱۲ رجمنسی اور بریلی رساله کی ۲۰۰۰ بزار سپای -

نیج فوج کے پاس جو اسلی موجود ہے اس کی تفصیلات ہے ہیں:-

توپ کے گوئے: ٥٠٠٠٠

آولوں کے خول: ۵۰۰۰ م

100: 2

100: LJ US

انگور نما گولے : ٥٠

بارود کے کنسر: 180

کولوں کو واغتے کے جار جرز: ١٥٠٠

اس کے علاوہ ان کے پاس گھوڑوں سے کھنی جانے والی بارہ توپیں ، پیادہ فوج کی پانچ رہمنشیں اور کیولری کی ایک رجمنٹ بھی ہے - انہوں نے باغیت کے لئے چار اور توپیں بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے - ان کے پاس اس وقت گھوڑوں سے کھینی جانیوالی ۳۱ توپیں ہیں - محاصرہ توڑنے والی توپوں Seige Guns کی تعداد تو انگریزوں سے بھی زیادہ ہے - بارود اور کارتوس کے چار جرز بنانے کے لئے ۱۵۰ مستری کام کر رہے ہیں - ان کے پاس ۱۵۰ من دلیمی بارود کا ذخیرہ ہے - جو بنائے کے لئے ۱۵۰ مستری کام کر رہے ہیں - ان کے پاس ۱۵۰ من دلیمی بارود کا ذخیرہ ہے - جو بنی انگریز کی بارود ان کے پاس بچا تھا وہ اب سلیم گڑھ میں مقیم ۱۹۷ ویں رجمنٹ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے - کل جتنے بھی کارتوس ہے تھے وہ آج فوج میں تقسیم کر دئے گئے ہیں -

کارتوسوں کی ٹوبیاں بنانے کے لیے کہا جارہا ہے کہ بارود کے کارضانے کے ایک ملازم کلو مستری نے اعلیٰ تمونے کی ٹوبیاں تیار کی ہیں - اس طرح شہر کے ایک دارو مذ مظہر علی نے گولوں کو داغنے کا مسالہ تیار کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں - ان بدمعاشوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ الایا جا سکتا ہے لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا -

نیچے اوج کے جنرل خوش نمان اور سپہ سالار جنرل بخت نمان ایک دوسرے کے سخت نمالف ہیں ۔ کل تملہ ملتوی کرنے کی سب سے برای وجہ ان کا اختلاف تھا - بادشاہ سلامت بخت نمان کی تملیت کرتے ہیں اور اب ان دونوں میں صلح کرانے میں مصروف ہیں -

رحیم اللہ سوداگر کانپورے آیا ہے - اس نے اطلاع دی ہے کہ نا نا صاحب نے فتح پور کے قریب انگریزی فوج کا مقابلہ کیا اور فلکت کھانے کے بعد وہاں سے کسی طرف مجاگ گیا ہے ---یہ مجی اطلاع طی ہے کہ انگریزوں کی پانچ رجمنٹیں اور سکھوں کی ایک رجمنٹ کانپور پہنچ گئ ہے میاں کی فوج کا ایک حصہ مدد کے لئے تکھنٹو روانہ ہو نے والا ہے -

کلت اور کانپور کے درمیانی علاقے میں امن و امان کی خبر ملی ہے --- ایک دوسری اطلاع کے مطابق بمبنی کی فوج ابھی کل ایٹ قلعے میں ہے اور انگریزوں کی وفا دار ہے --- پنجاب سے جو فوج روانہ ہوئی تھی وہ مہاراجہ پٹیالہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے ---- باغیت جانے والی فوج کہلے مالا گڑھ جانے گی جہاں میرٹھ سے آنے والی انگریزی فوج کے تملے کا اندایشہ ہے -

### ( ۲۳ ) --- رجب علی -- ۲ اگت ۱۸۵۶ء

کل شام کی جنگ انگریزی مورچوں پر بندوقوں کے تملے سے شروع ہوئی - بیج میں کچے دیر کے لیے وقف مجی رہا - انگریزی فوج اپنے مورچوں میں جمی رہی اور جب باغی فوج قریب جہنے گئی تو انہوں نے اس پر توپوں اور بندوقوں سے گولہ باری شروع کر دی - یہ سلسلہ رات کے نو بنیج محک جاری رہا

ندی پر باغیوں نے جو بل بنایا تھا وہ بارش میں بہد گیا اور آس پاس کے زمیندار بل کے تختے اور لکڑیاں اٹھا کر لے گئے

باغیوں کا فوجی دستہ محاذ ہے اب والیں پہنچا ہے - یہ وہ دستہ ہے جس نے شام کو آٹھ بج کے قریب دوسرے سپاریوں کے ساتھ مل کے ہمارے مورچوں پے تملہ کیا تھا - جن مورچوں پر تملہ کیا گیا تھا ان میں سبزی منڈی ، ہندو راؤ اور باؤلہ مورچہ شامل ہیں -

انگریز فوج کو اپنے موریچ چھوڑنے کی اجارت نہیں تھی - ان کو صرف عملہ آوروں کا جواب دینے اور جب وہ قریب پہنچ جائیں تو ان ہر گولہ باری کرنے کی ہدایت تھی -

باغی جب پیپا ہونے گئے تو ان پر گولوں کی بوجھاڑ کر دی گئی - انہوں نے دوبارہ تملہ کیا اور دوبارہ ان کا یہی حشر ہوا - باغی رات بھر ای طرح تملے کرتے رہے اور ہر بار ر ک ن طرح اسا ہونا پڑا -

اب صح کے دس نجے ہیں - انہوں نے ہندو راؤ کے گھر اور باولی کے مورجوں کو جھوڑ کر

سبزی منڈی کے مورچوں پر توجہ دینی شروع کی ہے - کیپٹن ٹریورز کو گولہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا -ہماری فوج کے تقریباً پندرہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ دشمن کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا - ان کی صحیح تعداد کی اطلاع بعد میں دی جائے گی -

باغیوں نے اپنے تملے کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا ہے کہ فوج کا ایک وستہ چار گھنٹے تک محاذ پر جا کر لڑنا ہے اور بگل کی آواز پر والیں مطی آجاتا ہے - اور اس کی جگہ ایک دوسرا وستہ لے لیتا ہے - اس طرح لڑائی متواتر جاری رہتی ہے اور باغیوں کی تمام فوج جنگ میں باری باری حصہ لیتی رہتی ہے -

( - 7 - ste M. D IAI)

(یہ خط براہ راست کمانڈر انچیف کو بھیجا گیا ۔ اس لئے اس میں دونوں مورچوں کا احوال ہے ۔ رحب علی کے زیادہ تر خطوط " ہائی کمان " کو جاتے تھے ) ۔

# ( ۲۲ ) ---- ملك راج بركاره --- ١ اگت ١٨٥٤ -

بی کا پل کل بہر گیا ۔ باغی اپنی توپوں سمیت دو یجے دیلی بھیجے گئے ۔ اس پل پر اب کوئی نہیں ۔ پل کی نتام لکڑی دیہاتی اٹھا کر لے گئے ۔ باغیوں نے آج رات کو تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ۔ کل حید کی رات کو جو لوگ ہلاک ہوئے انہیں جہید قرار دیا گیا ہے ۔ فوج کی چار ڈویزنوں کے سلمان اور ہندو سپائیوں نے اس منصوبہ پر عمل کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن اب ان کو ایسی بار پرٹی ہے کہ شہادت حاصل کرنے کا سادا جذبہ مختلا اور گیا ہے ۔ یہ لوگ اب کافی شکستہ دل اور بر نظمی کا شکار ہیں ۔ اس کے لا تعداد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ دگان المکن ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ دگان المکن ہو ۔

(ر-م-چلد عص ١٨١)

# دیلی سے آمدہ مختلف خروں کا خلاصہ سسسس ۱۱۱۱ کاماء

تميرى ماريخ اگست كو بادشاہ نے جنرل بخت خان كو كافى لعن طعن كيا - اور كہا كه تم كو اگر رہنا ہے تو انھى طرح سے رہو ورنہ بلے جاؤ تم نے ناحق جرنیل سدھاوا سنگھ كے كميپ كو بد دل كرديا ہے - ایک تو ان كاكميپ دو دن پانى میں كھڑا رہا اور مورچوں پر لڑا - بہت آدمى كا ان میں سے نقصان ہوا اور تم نے ان كى مدو نہ كى - بلكہ جو ان كے واسطے رسد بھیجى گئى اس كو تمہارے توسیوں نے لوٹ كر كھا ليا - دو برے پھر تم اس كميپ كو ناراض كرتے ہو -

آج جو روز سہ شنب ہے تمام افسران کمیپ کا کوٹ ہے - حقیقت میں جرنیل سدھاوا سنگھ یہاں رہے سے ناراض ہے بلکہ اس کا ارادہ کہ کمی طرف راجستھان باکر کمی راجہ کو اپنے ساتھ منگق کر کے بلوا کرے اور مشہور ہے کہ کمیو نیمچہ نے راجہ ہے پور سے کچے روپیہ لیا - اور مقام كوف يو للى ميں بھى افسر راج سے وس بزار روبي ليا -

جمنا جی واس جو ایل سردار الورکی فوج کا ہے مع اپنی جمیعت کے اس جرنیل کا ساتھی ہے۔ جھانسی کی فوج کے پاس ۱۹ ہزار روپے باقی ہیں اور بہت سوار رجمنٹ و بلٹن ہر بہانہ رخصت وغیرہ مجاگ جاتے ہیں -

مشہور ہے کہ کچے سواراور بیادہ بہ تعدار دو پلٹن کے واسطہ بندوبت میان دو آب کے صب درخواست ولی داد نمان رئیس مالا گڑھ کے جاوے - ضادی نماں رسالدار اس کام کے انجام کا منقول ہوا ہے ---- یہاں خربہنی ہے کہ سرکار انگریزی کا بندوبت ملک حصار ، ہانسی ، ہریائہ میں ہو گیا ۔ اس واسطے تجویز ہوئی ہے کہ کچے فوج دیلی ہے ان کی مدافعت کے واسطے روانہ کی حاویں -

ایک انوند صاحب بہ ارادہ جہاد صوات ( سوات ) شہر کی طرف سے آئے ہیں - کوئی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ چودہ ہزار آدمی ہیں - کوئی کہنا ہے اس سے کم ہیں - چنانچہ ان کا وکیل ایک انوند کل دیلی آیا ہے اور بادشاہ سلا مت کو ایک تلوار نذر کی ہے - کوئی کہنا ہے بادشاہ کی ملازمت کو جو اخوند آئے ہیں وہ سرائے ہیں چہنچ ہیں - کوئی کہنا ہے کہ شاہ آباد تک آئے ، کوئی کرنال تک بنانا ہے - کچہ کسی کی بات پر بھین نہیں آتا ----- آج تمام افسروں کی پریڈ ہوئی - بادشاہ نے افسروں میں صلح اور اتفاق کرا دیا -

یقین ہے کہ آج یا کل ضرور دھاوا ہو وے - وقت بنگ فوج کے تین ڈویژن ہونگے --ببنی کی فوج تا اندور آئی بھر اس طرف کچے احوال اس کا معلوم نہیں ہوا - گوالیار کی فوج کی عرضی
آئی - لکھا تھا کہ ہم لوگ یہ سبب بارش کے عاضر نہیں ہو سکتے - بعد خفک ہونے راہ کے ، عاضر
ہونگے -

(ر-م- جلد ٣ عل ١٨١)

# ( ۲۵) ---- سيو بركاره --- ١٨٥٠ اگست ١٨٥٤ -

لا اگت کی جنگ کے بعد انفنٹری اور کیولری کے بیشتر سپاہی نجف گڑھ کے راستے اپنے گروں کو چلے گئے ہیں ۔ بعض نے چھٹی کی درخواست دی ہے اور کانی تعداد چھٹی گئے بغیر چلی گئی ہے ۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا یہ لوگ مستقل طور پر فوج سے الگ ہو گئے ہیں یا کسی مقررہ جگہ پر دوبارہ اکٹھ ہو جائیں گے ۔ چودھویں ہے قاعدہ رجمنٹ کے پیچاس سوار اپنا بوریا بستر باندھ کر چلے گئے ہیں ۔ میں نے چار چار پانچ پانچ کی ٹولیوں کو دیلی سے بھلگتے دیکھا ہے ۔ آٹھویں اربگولر رجمنٹ کے بیچاس مقرر مجلگتے دالے رجمنٹ کے تقریباً ۸۰ سپاہی اس طرح مجلگتے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ اس طرح مجلگتے دالے سپاہوں کی تعجم تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا ۔

يهاں ير مشہور ہے كه باغى فوج كا ايك وست كرنال كے راست ديلى آ رہا ہے - بادشاه نے

چار سو سوار روانہ کئے ہیں تاکہ معلوم کرکے آئیں کہ آیا یہ پنجاب کے غازی ہیں یا کوئی اور لوگ ۔ ۱ ر - م - جلد ۳ ص ۱۸۳)

# ( ٣٨) --- بهميو اور جوابر سنگھ كى اطلاعات --- ٣ اگست ١٨٥٤،

آج فوج کے تنام افسروں نے شاہی دربار میں حاضری دی - یہ طے پایا کہ نجف گڑھ کے راست علی پور فوج بھی جائے - علی پور پہنچنے پر یہ فوج ایک رات کے لیے پڑاؤ ڈالے گی - یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ نبخ کر یہ فوج انگریزوں کے کیمپ کے سامنے مظاہرہ کرے تاکہ ان کی توجہ ادھر ہو اور وہ لوگ ان کا چھا کرنے کے لیے فوج بھیجیں ۔

یہ تجویز ہوئی ہے کہ شہر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سے پانچ پانچ لاکھ کی رقم اکھی کی جائے - رام جی گڑھا والے کو ایک لاکھ روپیہ دینے کو کہا گیا ہے اور گلاب رائے اور مہر چند صرافوں کو بچھتر پخرار روپے - یہ دولوں پہلے ہی تنیس تیس ہزار روپے دے بھے ہیں -

کہا جاتا ہے کہ چودہ ہزار غازی شہر کی طرف آرہے ہیں ان پر نہ جانے کیوں فکک کیا جارہا ہے کہ شایر یہ انگریزوں کی طرف سے لویں - لہذا تفتیش کے لئے سوار روانہ کئے گئے ہیں ---- 
میر تھ کے گرد و نواح میں دو سو دہاتیوں سے کچہ لوگ مدد حاصل کرنے دیلی آئے ہیں - انہوں نے دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کرنے دیلی آئے ہیں - انہوں نے دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کر لی ہے جو باروتی کے قریب بجنج کر انگریزی فوج کی پیش قدمی روکس گی دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کر لی ہے جو باروتی کے قریب بجنج کر انگریزی فوج کی پیش قدمی روکس گی دو رائد تیار دو اور کارتوسوں کی ٹوریوں کا برانا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے -- بارہ من بارود اور پانچ ہزار ٹوبیاں دوزائے تیار کی جا رہی ہیں -

(ر-م- جلد على ١٨١)

# ( ٢٩ ) ---- نا معلوم --- ١٨٥٤ -

پہلی بنگ میں ۱۳۵۵ میں بڑھ چڑھ کر صد بیا تھا۔ اس بریگیڈ کے افسروں نے بادشاہ سے شکابت کو بہنچا۔ اس نے لڑائی میں بڑھ چڑھ کر صد بیا تھا۔ اس بریگیڈ کے افسروں نے بادشاہ سے شکابت کی ہے کہ ان کو موقع پر تشخی مدد نہ مل سکی جس کی وجہ سے وہ مورچوں پر قبضہ نہ کرسکے اور انتا تقصان اٹھاتا پڑا۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے جواب ویا کہ وہ اگر بغاوت پر اتنے ہی مصر تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ کمیں اور چلے جائے نہ کہ دیلی آتے جہاں اگر انہوں نے اسے تباہ کردیا ہے۔ فوج نے مزید ایک ہوہ اگر بعاوت تو ہے کہ وہ علی پور ، نجف گڑھ اور روات تو کر وشمن کے ذرائع رسد مزید ایک ہفتے کی مہلت مانگی ہے کہ وہ علی پور ، نجف گڑھ اور روات تو کہ و شمن کے ذرائع رسد اور مواصلات کو ختم کرنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتی ہے۔

بیٹاور سے کسی آخوند کا خط آیا ہے۔ ابھی تک اس کے اندراج کا پنتہ نہیں جل سکا۔ اس خط کا جواب بھیج دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہیں چلہے جو کرنا ہو کریں لیکن مالی کا رخ نہ كريس كيونكه عبال پييه ختم ہو چكا ہے اور فوج نود سر ہو گئ ہے -

گڑ گاؤں صلح بناور نمان سے سالار کی تحویل میں ہے - دو سرے علاقوں کے لئے بھی تحصیلدار مقرر کے گئے ہیں -

س زینت محل بگیم ، محصد لال ، حکیم جی اور مرزا الی بخش سے ساز باز کر نے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اس منصوبے پر عمل کرنے کے لئے آپ کے حکم کا انتظار ہے ،

پھیلی بھیلی بھیلی بینگ میں بریلی کی فوج کے تقریباً لو سو افراد ہلاک ہوئے - زخمی ہونے والے سپازیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے - فوج کے پاس کارتوسوں کی ٹوریوں کے علاوہ اسلحہ نمانے میں تقریباً تین لاکھ ٹوپیاں موجود ہیں -

غازیوں کے کیپ کے سردار مولوی مظفر علی نے بادشاہ کو ایک عرضی بھیجی ہے - آج ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ چودہ ہزار افغان غازی کل شہر میں داخل ہوں گے - فوج اور شہریوں کو چاہیے ان کا استقبال کریں - اور ان کی خواہھات اور ضروریات کا خیال رکھیں -- صندل اور دوسرے نبردار برنالہ کلاں ، کھورو ، پرگنہ پانی پت کے دوسرے بد معاشوں سمیت مدد ملئلے بادشاہ کے پاس آئے ہیں - ان کی ورخواست کل وربار میں پیش کی جائے گی --- باخی کچے فوج کرنال بھیجے کی سوچ رہے ہیں - اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ انگریزوں کے توپ نمانے پر قبضہ ہو گیا ہے بیندوستانی باغیوں کو بھی جا اور انگریزوں کی مدد کے لئے اپنی فوج نہ بھیجے - اس سے بخباب کے ہندوستانی باغیوں کو بھی شہر ملے گی - اس منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ پانی پت اور کرسولی میں لوٹ مار کی جائے جس سے ظاہر ہوگا کہ باغی ہر جگہ کامیاب ہو رہے ہیں جب یہ افواہ عام ہوگی تو دیلی پر حملہ کرنے والی فوج کو تباہ کرنا مشکل نہ ہوگا -

نیچ فوج جرفل سدحارا سنگھ اور طوٹ محمد کی قیادت میں علی پور کی طرف روانہ ہو گئی ہے اور جنرل بخت نمان نے قدسیہ باغ میں اپنا مورچہ قائم کر بیا ہے - نصیر آباد کے جنرل بلدیو سنگھ کو باغیت جانے کے لئے کہا گیا ہے ، --- نعدا کے فعنل سے کافی زور کی بارش ہوئی اور باغیوں کی فوج کو علی پور سے واپس آنا پڑا - ان کا سارا اسلحہ اور ساز و سامان بھی خراب ہو گیا - جنرل بخت نمان نے البت انگریزی فوج پر جملہ کیا - اس کے ساتھ نیچہ فوج کا ایک دستہ بھی تھا - تقریباً چار سو سوار بلاک اور بے شمار زخی ہوئے - آخر میں وہ بد دل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے -

آج عید الضی کا دن ہے - فوج کے اعلیٰ افسر اور ہاہی ملازمین دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو نذرانے پیش کئے گئے - بادشاہ نے اس کے عوض کسی کہ کوئی ضلعت وغیرہ نہیں دی -

ہے پور کی فوج کا ایک اعلیٰ افسر بھی کا نام معلوم نہیں ہو سکا یہاں آیا ہے اور کہنا ہے کہ دس ہزار فوج بادشاہ کی مدد کے لئے تیار ہے - ٹونک کے نواب وزیر محمد نے بھی بادشاہ کی خدمت میں ورخواست بھیجی ہے اور لکھا ہے اے تولہ رام سے خبر ملی ہے کہ ابھی تک انگریزوں کو

سمندر میں نہیں ڈھکیلا گیا - عبدالی کو گڑگاؤں کا سردار مقرر کیا گیا تھا وہ وہاں سے جھنڈے ہراتا ، ڈھول بجاتا واپس آیا ہے -

ایک ہرکارے کی اطلاع کے مطابق انگرزوں سے بھرا ہوا ایک جہاز گڑھ کھشظر آ بہنچا ہے 
۔۔۔۔۔ عید سے دہلے بادشاہ سلامت نے اپنے نائدان کے لوگوں اور طازمین میں ستر ہزار روپے التسم کئے - بادشاہ سلامت نے شہریوں سے دس لا کھ روپے مانگے ہیں - پانچ لا کھ ہندؤں سے اور پانچ لا کھ سلمانوں سے - اگر کوئی شخص چندہ نہ دے تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ بالا گڑھ کے ولی داد نے بھر مدد مانگی ہے - اس کو جواب دیدیا گیا ہے کہ اس کے پاس بہلے ہی دو رجمنی موجود ہیں اسے اور زیادہ مدد کی امید نہیں رکھنی چاہتے - وہ بادشاہ کے رشتے داروں میں سے ہے ۔ موجود ہیں اسے اور زیادہ مدد کی امید نہیں دن کا سفر طے کر کے آیا ہے - اس نے اطلاع دی ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لئے ایک فوج کانپور بہنچ گئی ہے اور مرہ سرداد نانا جاحب کو شکست ہو گئی ایک نفشری کی پانچویں رجمنٹ کی تین کمپنیاں دیلی پہنچ گئی ہیں - انہوں نے سہارنپور سے لوٹ مار کا لایا ہوا سامان آئیں میں تقسیم کر لیا ہے - - انہوں نے گھاٹ کے داروٹ کو قدد کر لیا تھا اب دیلی جن گئی جی اور مرہ کی دروٹ کو قدد کر لیا تھا اب دیلی جن گئی کی بین - انہوں نے سارنپور سے اب دیلی کی کہنے کہ انبالہ میں نوا کھلی رجمنٹ پر انگرزوں کو اب دیلی جن کہنے کہ انبالہ میں نوا کھلی رجمنٹ پر انگرزوں کو استہار نہیں کیونکہ ان پر بغاوت کی وبا کا اگر پڑ چکا ہے -

، نیچہ بریگیڈ نے ابھی تک اپنے آپ کو دوبارہ منظم نہیں کیا ہے - لیکن اس کے باوجود انہوں نے نجف گڑھ اور بہادر گڑھ کے راستے علی پور جانے کے ارادے کو ملتوی نہیں کیا ہے -( ر - م - جلد ۳ ص ۱۸۴)

#### ( ۵۰ ) ---- رجب علی --- ۴ اگست ۱۸۵۶

رص علی نے بارود فیکٹری میں دھماکہ کی تصدیق کی ہے۔ اس دھماکے میں تئیں من بارود تباہ ہو گیا ۔۔۔۔ کل بہرام نگر میں جو دیلی سے پانچ کوس دور جھجر روڈ پر واقع ہے دو رجمنٹ ، مصلحہ سوار ، اور گھوڑوں سے کھینچنے دالی دو توپیں موجود تھیں ۔ کہا جاتا ہے یہ فوج رقم عاصل کرنے کے لئے بھجر جاری ہے۔ ایک اور خبر ہے جس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی کہ یہ فوج دراصل بانسی کے لئے روانہ ہوئی ہے ۔۔ باغیوں کے پاس روپے اور بارود کی خبر ہے۔۔

# ( ۵۱ ) ---- گوری شکر --- ۵ اگست ۱۸۵۷

انگریزی کمی پر تملہ کرنے کے لئے جو فوج جاتی ہے اس میں فوج کے چار ڈورڈن حصہ لینے ہیں ۔ پانچواں ڈورڈن نگمبود پر متعین ہے ۔ ان میں سے ایک ڈورڈن قدسیہ باغ میں ، دو سرا بوٹا

بیٹری پر ، تیرا بسی کے پل پر اور چوتھا تیرے ڈویژن کی مدد کے لیے متعین ہے - انگریزی فوج پر تملہ کرنے کے لیے آج جس فوج کو کہا گیا تھا اس کے کانی سپاہی ابھی تک تیلی واڑہ میں سسا رہے ہیں - بارہ زیج کیے ہیں اور محاذ پر جانے والی فوج کا ابھی تک کوئی پرتہ نہیں - کل رات تک ان کا منصوبہ علی پور فوج بھیجنے کا تھا - آج صبح انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا - فوج کی دو رجمنٹوں اور سواروں کے ایک رسالے کو ہانسی جانے کا عکم طا ہے لیکن سالے کو ہانسی جانے کا عکم طا ہے لیکن ہوئے ابھی تک دیلی میں ہے ---- ہریانہ کے سپانیوں کو اطلاع علی تھی کہ بیکانیر کے راجبہ نے انگریزوں کی مدد سے ان کے گھروں کو لوٹ لیا - انہوں نے انتقام لیدنے کے لئے یادشاہ سے مدد مانگی بادشاہ نے ہانسی جانے والی فوج کو دو توپوں سمیت ان کی مدد کو جانے کو کہا تھا گر یہ فوج ابھی تک بادشاہ کر رہی ہے - تخواہ ملتے ہی یہ فوج روانہ ہو جائے گی ----- باغی فوج کائی شکستہ دل ہے - جزل بخت نماں اور جزل سدھارا سنگھ کھلم کھلا ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ۔ فوج میں افواہ ہے کہ جزل بخت نمان انگریزوں سے ساز بازکر رہا ہے - حکیم احسن التد نمان کی پوزیشن بھی مظوک ہے لیکن وہ بادشاہ کی حفالات میں ہے -

جھرے نواب ہے رقم عاصل کرنے کے لئے اس کے سرپہ مو سوار سوار ہیں ۔ اس کو ایک کافی سخت قسم کا نظ بھی لکھا گیا ہے ۔۔۔۔۔ شہر میں شیکس وصول کر نے کے لئے میونسپل کونسل مقرر کی گئی ہے ۔ نواب احمد مرزا نمان اور راجہ ہے سنگھ کا لڑکا اس کونسل کے ممبر ہیں ۔ ان کے نماندانوں کا سرکار کو خوب علم ہے ۔ ہاہ زادہ مرزا مغل ان کے زیر اثر ہے ۔ وہ خود اس کونسل کی انتظامیہ کا سربراہ ہے ۔۔۔۔ کل دیلی کے پنجابی سوداگران نے پچاس ہزار روپے کا عطیہ دیا تھا ۔ دوسرے عطیات ابھی وصول کئے جا رہے ہیں ۔۔۔۔ بہادر گڑھ کے نواب بہادر علی نمان کو علی پور جانے والی فوج کے لئے خوراک و رسد کا انتظام کرنے کے لئے کہا گیا ہے ۔۔۔۔۔ صلح پلوال کے سعد الدین نے آج مرزا مغل سے ملاقات کی اور اسے دو سو روپ کا نذرانہ پیش کیا ۔ وہ آج جنگ کے لئے محاذ پر گیا ہے ۔۔۔۔۔۔ چھٹی ہے واپس آنیوالے سواروں نے اپنی شخواہ کا مطالبہ کیا تھا جب شخواہ نہ ملی تو ان میں ہے دو سو سوار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ۔

بادشاہ نے بجرے دربار میں اعلان کیا ہے کہ انگریزوں کا نام و نشان عنقریب ہندوستان کے نقشے سے مثا دیا جائے گا - وہ لوگ جو اس بجروے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انگریز واپی آئیں گے غلطی پر ہیں - بنگال ، مدراس اور بمبئی کے تمام علاقوں نے کھلم کھلا بغاوت کردی ہے - انگلستان کے انگریزوں نے اگر اپنے ہم وطنوں کی مدو کے لئے انگلستان جچوڑ کر آنے کا اردہ کیا تو وہ نحود اپنا ملک بھی کھو دیں گے - اس ملک میں انگریزوں کا کوئی دوست باتی نہیں جبکہ بادشاہ کی مدد کے لئے ہر جھے سے بینجامات آرہے ہیں -

باغیوں نے کل علیم احسن اللہ کا مکان لوٹ لیا اور اب آگ لگا دی - علیم خود قلع میں قد ہے - باغیوں نے کل علیم احسن اللہ کو ان کے حوالے کیا جائے ورنہ خود قد ہے - باغیوں نے بادشاہ سے کہ علیم احسن اللہ کو ان کے حوالے کیا جائے ورنہ خود اس کی اور اس کے خاندان کی جانبیں مجی خطرے میں پڑجائیں گی - آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے علیم

احمن الند کو اس شرط پر ان کے حوالے کیا کہ اس کو کسی قسم کی زک بہنچائی تو وہ خود بھی خود گئی کر لے گا - اس مقصد کے لئے اس کے پاس ہمیشہ ایک ہمیا رہتا ہے ----- ملکہ زینت محل پر بھی بائی شک کر رہے ہیں --- شہر کے مسلمانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کی شہادت کے بعد خود بھی زندہ رہنا گوارہ نہیں کریں گے --- آج دربار میں کسی امیر نے حاضری نہیں وی - شہر کے لوگ اچند ۔ گھروں میں ہیں - وکانیں بند ہیں - ملکہ زینت محل کے محل پر بہرہ ہے ورنہ وہ بھی لوگ اچند ۔ گھروں میں ہیں - وکانیں بند ہیں - ملکہ زینت محل کے محل پر بہرہ ہے ورنہ وہ بھی لوٹ آیا جا ا

باردد کی نیکٹری میں بچو دھماکہ ہوا تھا اس میں تقریباً پانچ سو افراد ہلاک ہوئے - ہلاک ضدگان کاریکروں کی لاخوں کو ان کے رشتہ دار ساری رات ملبہ سے نکالمے رہے - یہ کام ابھی کل خدگان کاریکروں کی لاخوں کو ان کے رشتہ دار ساری رات ملبہ سے نکالمے رہے کہ یہ وجہ جاری ہے ۔ یہ دھماکہ کسی عادثے کی وجہ جاری ہے ۔ یہ دھماکہ کسی عادثے کی وجہ سے ہوا تھا - فلی ساری رات جنگ جاری رہی - کسی کو شہر جھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں - قلعے کے دروازے بند ہیں -

بعد کی اطلاعات : دھماکے کے وقت کارنانے میں ۲۰ من بارود جمع تھا - اس کارنانے میں جتنا بارود تیار ہوتا تھا اے قلعے اور باغیوں کی مختلف فوجوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا -(م -ک ص ۳۰۳ - ۴۰۴)

# ( ۵۲ ) ---- الي خاص مخبر كي اطلاعات --- ٢ تا ٨ ، اگست ١٨٥٤ و

چار تاریخ کو انگریزی فوج نے جو گولہ باری کی تھی وہ کافی کامیاب رہی ۔ دیلی میں کافی لوگ ہلاک اور بے شمار خوف زدہ ہونے ۔۔۔ چھ تاریخ کی گولہ باری میں جنرل بخت نمان کا بھیجہ ( یا بھانجہ ) اور چار پانچ گولہ انداز ہلاک ہونے ۔ ایک مشہور رسالدار بھی اس میں مارا گیا ۔ فوج کافی بد دل ہے ۔ سات تاریخ کو بارود کے کارنانے میں جو دھماکہ ہوا اس میں تقریباً چار سو افراد مارے گئے باغیوں کو شک ہے کہ یہ وھماکہ تھیم احسن اللہ کے ایما پر کمیا گیا تھا ۔ باغیوں نے اس کا گھر باغیوں کو شک ہے کہ یہ وھماکہ تا اس کی جان کے در بے ہیں ۔ وہ اگرچہ بادشاہ کی حفاظت میں ہے گر تود بادشاہ اے قید سے نہیں بیجا سکا ۔

جنرل بخت نمان نے اپنی فوج کے ایک دستے کو مگان وصول کرنے کو بھیجا تھا جس پر فوج کے دو سرے جرنیل ہے صد خفا ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو چلہتے تھا اس قسم کی کاروائی سے رہنے فوج کے دو سرے جرنیوں سے مشورہ کرتا - اس کی وجہ سے اب کانی نا النفاقی پیدا ہو گئی ہے - روزانہ کے جھکڑوں اور حسد میں کوئی کی نہیں آئی --- فوج کو چھلے بیس انفاقی پیدا ہو گئی شخواہ نہیں ملی - سپای اس کے لئے شور مجاتے رہتے ہیں - ان میں سے کچے مجلگے کا اراوہ کر رہے ہیں -

کود کا نواب ایک ہزار افراد کے ساتھ جھے ہاریخ کو دیلی آیا اور اگے روز دربار میں حاضری دی ۔۔۔۔ شاہی فوج کے تعین اور اس کی در ۔۔۔۔ شاہی فوج کے سپائی لوگوں سے روپسے بٹورتے بھرتے ہیں ۔۔۔۔ چندہ کے تعین اور اس کی وصولی کے لئے شہر کے چورہ مسلمانوں اور چودہ ہندوؤں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ۔۔۔۔ جھجر کے بواب نے ابھی تک نذرانہ اوا نہیں کیا ہے ۔

پتندیری کے راجہ تھیروں سنگھ نے ایک فقیر کے ذریعے بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے۔ خط کافی طویل ہے - اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے حکمرانوں کے بر خلاف جو انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں وہ خود بادشاہ کا حاقی و مطیع ہے -اگر بادشاہ اس کو ایک فرمان جاری کردیں تو وہ دوسرے راجاؤں اور سرداروں کو مطیع کرکے بادشاہ کی عدد کے لئے آئے گا -

میرٹھ کے الف نمان نے بادھاہ کو ایک خط اور نذرانہ بھیجا ہے - بادھاہ نے ان دونوں خطوں کے جواب بھیج دیے ہیں ----- بارود کا نیا کارخانہ آب دریا گنج میں حسن علی نمان کے گر پر قائم کیا گیا ہے ---- مفتی صدر الدین نے لکھنٹو سے آکر دربار میں حاضری دی ---- ہماں پر اب بارود کی کمی ہے -- مخاذ سے بار بار مدد کی درخواست آتی ہے - بڑی مشکل سے آج شام ان کی مدد کا کچے بند و بست ہوا - اس کی آپ کو اگر ہر وقت اطلاع مل جاتی تو بڑی آسانی سے ان کی توپوں پر قبنہ کیا جا سکتا تھا -- میگزین سے بل میل نہ جا ہا ہے ۔

(7- - - PID O 189 - J- p)

#### ( ap ) مسسد کو برکاره مسد ۱۸۵۸ اگست ۱۸۵۸ م

کل بارود کے کارنانے میں جو دھماکہ ہوا اس میں پانچ سو افراد ہلاک ہوئے - فوج کو علیم احسن اللہ نمان پر فلک ہے کہ یہ دھماکہ اس کے ایما پر کرایا گیا - اس کے گھر کی تلاشی لی تو ان کو ان کو ان کو انگریزی کیمپ کے کسی منٹی کا بھیجا ہوا خط طلا اس سے باغیوں کو بھین ہو گیا اور انہوں نے علیم احسن اللہ کا گھر جلا دیا - بادھاہ نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی -

( 7 - C - 671 0 114)

(۵۴) معلوم مد م اگست ۱۸۵۶ء

آج جمعہ کا دن ہے اور جگ بدستور جاری ہے - محاذ پر لؤنے والی فوج کو وقتاً فوقتاً آرام دینے کے لئے فوج کو وقتاً فوقتاً آرام دینے کے لئے فوج کے نئے دستے محاذ پر بھیج دئے جاتے ہیں - نواب حاد علی خان کے باغ میں ایک نیا توپ خانہ قائم کیا گیا ہے - اے انگریزوں کی گولہ باری ہے کچے تقصان بہنچا تھا --- قدسیہ باغ کا پرانا توپ خانہ ابھی تک قائم ہے - بعثگ کو رات دن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے -آج کی جوپ میں جزل بحت خان کے توپ خانے کا ایک جمعدار ہلاک ہو گیا - وہ اپنی نظامہ بازی کے لئے بہت مشہور تھا -

بادھاہ سلامت نے آج داؤد خان کے پوتے سے کافی تفصیلی بات چیت کی جس میں الی گاؤں کے حالات پر تیمرہ کیا گیا -اس نے اطلاع دی کہ تواب صاحب کو کچے چاٹوں نے ، جنگی دد میرٹھ سے آئے ہوئے کچے انگریز کر رہے تھے ، محاصرہ میں لے رکھا تھا لیکن اس نے فوج بھیج کر انگریزوں کو پہپا کر دیا ۔ کہا جانا ہے کہ وہ گھٹا دوآب کے علاقے میں بادشاہ کی عملداری قائم کرنے

کے لئے بے چین ہے - اور وعدہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت کے نمائندے کے وہاں پہنچنے پر اس علاقے کا نگان اے ادا کر دیا جائے گا - بادشاہ سلامت نے یہ سن کر نعدا کا فکر ادا کیا اور کہا یہ سب کچے نعدا کے فصل و کرم سے ہو رہا ہے -

، فازیوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی پیش کی تھی جس کے جواب میں اتھوں نے فرپایا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی دولت جو وہ ان کو دے سکیں ۔۔۔۔۔ مرزا مخل اور جنرل بخت نمان آجکل ایک دو سرے کے جانی دشمن سے ہوئے ہیں ۔ آج دربار میں مرزا مخل نے سب کے سلمے جنرل بخت نمان کی شکلت کی ۔ اس دشمنی کی سب سے بڑی وجہ جنرل بخت نمان کی شکلت کی ۔ اس دشمنی کی سب سے بڑی وجہ جنرل بخت نمان کا بریگیڈ تباہ بھی ہو رہا ہو تو مرزا مخل اس کی مدر کو نہیں آئیں گئے ۔۔۔۔ مرزا مخل جنگ کا معاند کر نے آج محاذ پر گئے ۔۔۔۔ مالا گڑھ جانیوالی فرج ابھی تک روانہ نہیں ہوئی ۔۔۔ مرزا مغل جنگ کا معاند کر نے آج محاذ پر گئے ۔۔۔۔ مالا گڑھ جانیوالی فرج ابھی تک روانہ نہیں ہوئی ۔۔۔ شاہ زادہ محمد عظم ، جو کہلے کسٹم کے انچارج ہوا کرتے تھے ، آج ہائی جانے والی فرج کی مدد کے لئے دیلی سے روانہ ہوئے ۔۔۔ کل جنگ کے دوران انگریزوں کی چو تھی ہے قاعدہ رجمنے کے چالیس یا بچاس سیابی مجاگ کر باغیوں سے آ طے ۔

بادشاہ سلامت سارا دن شعر و شاعری میں گن رہتے ہیں - ان کی ایک تازہ عزل کا مقطع ہے :-

Zafer (The King,s assumed poetical name) will seize London.

For after all what is the Distance from Hindustan. \*

نوٹ - اسل مخلوط انگریزی میں میر آیا جس سے اردو ترجمہ کیا گیا ہے - مندرجہ بالا شعر اردو میں نہیں ملا -)

آج ظام باردد کا کارنوانہ تباہ ہوگیا اور اس کے کاریگر ہلاک و زخمی ہوئے - میں نے خود اس کارنوانے کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا - بعض لوگ کہتے ہیں یہ گولہ باری سے تباہ ہوا - دو سرے کہتے ہیں کہ اس رات کوئی گولہ شہر کے قریب نہیں گرا اور یہ کارنوانہ شاید علیم کی چنگاری کی وجہ سے تباہ ہوا - دھماکہ کے بعد تقریباً ایک ہزار سپاؤیوں نے تھیم احسن اللہ کے کھر پر دھاوہ کی وجہ سے اور الزام لگیا کہ اس نے جان بوچ کر یہ کارنوانہ خود تباہ کرایا ہے - انہوں نے اس کے گھر کو لوٹ لیا اور وہ خود اس وقت قلع میں نہ ہوتا تو وہ لوگ اس کو قبل کر دیتے -

لکھنٹو سے مہندو نمان کے پیٹے قدرت اللہ نمان کا خط آیا ہے جس میں اس نے واجد علی شاہ کے چیئے کی سخت نشینی کی اجازت مانگی ہے - اس نے وہاں اپنا سکہ بھی جاری کردیا ہے جس پر الفاتظ درج ہیں :-

بزور زد سکه نصرت طرازی سراج الدین بهادر شاه غازی

شہر میں یہ بھی افواہ ہے کہ حدر آباد کی فوج باغیوں کی مدد کے لئے عنقریب دیلی پمنچنے والی ہے -

#### (۵۵) سسد رجب علی سده اگست ۱۸۵۶

کل اطلاع ملی تھی کہ باخی فوج کے ایک ہزار سپایی ، پیادہ فوج کی دو رجمنٹ، دو عدد فیلڈ گن اور دو مجاری توہیں جمجر روانہ ہوئی ہیں - یہ فوج جمجر کے نواب سے آٹھ لاکھ روپ وصول کرنے کے لیے گئی ہے - اور اس کا ارادہ جمجر کے بعد پانسی کا ہے - یہ فوج اب غالباً جمجر میں ہے - فوج کے بیان سوار نجف گڑھ گئے تھے - وہاں کے بنیوں سے ۲۳۰۰ روپ وصول کرنے کے بعد یہ متحرا جہنے اور وہاں کے زمینداروں سے نذرانہ طلب کرنے گئے - زمیندار دہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے اور وہاں کے زمینداروں سے نذرانہ طلب کرنے گئے - زمیندار دہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے ایکن بعد میں بہتھیار لے کر ان سواروں پر آتے اور خوب نذرانہ ادا کیا - یہ زمیندار حکومت بہر طانبہ کے حافی اور دوست ہیں - لوائی میں چاریا پانچ سوار زخی ہوئے اور بقیہ بھاگ نکھ ۔۔۔۔۔ وہ برطانبہ کے حافی اور دوست ہیں - لوائی میں چاریا پانچ سوار زخی ہوئے اور بقیہ بھاگ نکھ ۔۔۔۔۔ وہ اس خبر پر کہ مہادر گڑھ کے سردار کو علی پور جانیوائی فوج کی مدد کے لئے کہا گیا ہے شک کر رہا ہے ۔۔۔۔ راحن نخبر نے اطلاع دی ہے کہ شاہی خاندان کی عورتیں قطب جاری ہیں - یہ لوگ یا تو وہاں کوئی تہوار منانے جا رہے ہیں یا بادشاہ ان کو باغیوں کے پنج سے دور رکھنا چاہتا ہے ۔۔۔۔ راحن خبر منانے جا رہے ہیں یا بادشاہ ان کو باغیوں کے پنج سے دور رکھنا چاہتا ہے ۔۔۔۔ راحن خبر منانے جا رہے ہیں یا بادشاہ ان کو باغیوں کے پنج سے دور رکھنا چاہتا ہے ۔۔۔ کا ۱۱۱ ، ص ۱۳۰۳ می ۱۳۰۳ سے ۱۳۰۹ )

## (۵۹) مسسد نا معلوم سد ۱۸۵۶ کست ۱۸۵۶

۳۰ جولائی کو انگریزوں کی فوج نے جو گولہ باری کی تھی اس سے شہر میں کافی نقصان ہوا۔
میگزین میں بارود کا ذخیرہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے - استعمال کے قابل بارود کا ذخیرہ صرف بچای
من باتی رہ گیا ہے اس کو اب فوج میں تقسیم کر دیا گیا ہے - اس کے علاوہ جو بارود تھا بارش میں
خراب ہو گیا ہے - - انگریزی فوج کا ایک گولہ بارود نانے کے عین نتج آکر گرا تھا گر کسی غرابی کی
وجہ سے نہ پھٹا -

سردار شمقیر سنگھ ، رنجور سنگھ ، گور کھ سنگھ اور متصدی سنگھ کا مجانجا سردار بہادر سنگھ ، بادشاہ کے نام ان سرداروں کا ایک خط لے کر آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہیں بنگال میں فوج کے بغاوت کرنے اور بادشاہ کی مدد کے لئے دیلی کی طرف روانہ ہونے کی اطلاع الی ہے ۔ اب پت چلا ہے کہ انگریزوں نے بادشاہ کے خلاف اغلان جنگ کردیا ہے ۔ ان سرداروں نے بادشاہ سے پنجاب میں موجود انگریزی فوجوں پر تملہ کرنے کی اجازت مانگی ہے ۔ بادشاہ نے آج ان کے خط کا جواب بھیج دیا ہے ۔ فوج تا ملاعات خود قاصد سے ملی ہیں ۔ قاصد کو جو خط دیا گیا تھا " وہ اس سے جواب بھیج دیا ہے ۔ گھی یہ اطلاعات خود قاصد سے ملی ہیں ۔ قاصد کو جو خط دیا گیا تھا " وہ اس سے بخاب بی جواب بھیج دیا ہے ۔ یہ شخص بالکل بد محاش گم ہو گیا ہے ۔ یہ شخص بالکل بد محاش تنظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی نظر آتا ہے ۔ ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے ۔ اسے ذیل میں دی گئی

کھلتا ہوا رنگ ، کھادہ ماتھا ، برای بھنویں ، درمیانہ قد و قامت ، باکیں کان میں مندری ، اوپر کے اب برش ، کالے بال اور ڈاڑھی -

ہمارا ایک جاسوس " مرزا مغل کے گھر کے قریب " پکڑا گیا - ایک اور پر شب کیا جارہا ہے ان میں ہے ایک اور پر شب کیا جارہا ہے ان میں ہے ایک کر و دو پہتول مطائے بڑی دلیری سے دربار میں آگر بیٹھ گیا تھا - وہلی کے صوبہ دار نے اس بہجان لیا - دو سرے کو 40 ویں رحمنت کے ایک سپاہی نے ہجھان لیا - پکڑے جانے دالے جاسوس نے بتایا ہے کہ وہ ما ترز اور سپرز سے تعلق رکھتا ہے اور انگریزوں کی توج سے بھاگ کر اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لئے آیا ہے -

باغی فوج کے سپاہی معمولی معمولی بات پر الاتے بھگڑتے دہتے ہیں --- جو فوج علی پور بھیجی گئی تھی وہ بردی بد دلی اور نا رائنگی کے ساتھ گئی ہے -بقیہ فوج کے سپاہی خوراک نہ ملئے کی وجہ کے تنگ آئے ہوئے ہیں اور فرار ہونے کو سوچ رہے ہیں ---بالا گڑھ کے نواب نے هد مانگی تھی اس کی مدد کے لئے فوج بھیج دی گئی ہے ---- دو آب کے زینداروں نے بادهاہ کو لکھا ہے کہ دہ لگان ادا کرنے کو تیار ہیں -

(790-129 P. 189- J-1)

#### (۵۵) \_\_\_\_ رجب علی مدر ۱۱ اگنت ۱۸۵۶ء

ہرکاروں نے کل شام آکر اطلاع دی کہ شہر کے ہر دروازے پر پہرہ لگا دیا گیا ہے اور کسی شخص کو گذرنے کی اجازت نہیں جب تک کوئی اس کو جانتا نہ ہو یا محلہ کا کوئی شریف آدمی اس کی سفارش نہ کرے - یہی وجہ ہے کہ میں کل شام سے کوئی اطلاع نہیں بھیج سکا اور نہ ہی آپ کا کوئی ہرکارہ نجے تک بہنچا ہے -

بارہ تاریخ کو جو تو پیں پکری گئیں تھیں ان میں سے ایک توپ کے گولہ کو جب کھولا گیا تو بہت جیا اس میں نیا بارود بجرا گیا تھا - یہ بارود کافی خام اور کم درجے کا ہے -اس سے ان اطلاعات کی تصدیق ہو تی ہے کہ ان کے پاس اٹھے بارود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور روزاند استعمال کے لئے جو بارود بن رہا ہے وہ با لکل ہے کار ہے - ان کے پاس گندھک کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ محقریب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اس قسم کا ہے کار بارود بھی یہ بنا سکیں گے -

# ( ۵۸ ) ۔۔۔۔۔ کرنل بچر کے تخر کے قام سے ۔۔۔ ۱۱ اگست ۱۸۵۶ء

علیم اصون الند کو اس شرط پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ آتندہ اپنے پیشے کے علاوہ کسی بات میں دخل اندازی نہیں کرے گا - مرزا مغل ، ( مرزا محمد ) خفر سلطان اور ( ہاہ زادہ مرزا ) عبدالله اس کو اپنی نگرانی میں گھر لے گئے - بادشاہ کافی افسردہ ہیں - باغیوں نے شہر میں لوٹ مجا رکھی ہے

انگریزی فوج کے کچے گولہ انداز کل دریا عبو رکر کے اس طرف آگئے تھے - اس یں ہے دو ہمتوروں اور دو سرے اوزاروں کے ساتھ پکڑے گئے اور بقیہ لڑائی میں مارے گئے - ان کا ارادہ شہر میں داخل ہو کر توپوں کو تباہ یا خراب کرنے کا تھا ----- کسی امیر کا خانساماں خمری کر تے ہوئے بکڑا گیا ہے ---- سندھیالوالہ کے سروار کا مجتنجہ ( یا مجانجہ ) بہادر سنگھ دیلی واپس آگیا ہے - اس نے اطلاع دی ہے کہ پرتاپ سنگھ اور متصدا سنگھ مجاگ کر ہوشیار پور اور کانگڑہ چلے تمیں اور شمطیر سنگھ کو انگرزوں کی فوج نے بکڑ لیا ہے ---- مہاراجہ تخت سنگھ نے ایک خط بھیجا ہے جس میں سلام دعا کے علاوہ اور کچے نہیں --- کوٹ قاسم سے مگان وصول کرنے کو پچاس سواروں کو وہاں بیس سلام دعا کے علاوہ اور کچے نہیں اور پائل سے بھرت پور بھیجا گیا تھا - ( انگریزی ) فوج نے ان پر پٹودی کے قریب تملہ کر کے ان میں سے بتسیں ( ۳۳ ) کو بلاک کر دیا ---- تولہ رام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انگریزی فوج کو ہودل اور بلول سے بھرت پور کے دائل اس کو مدد نہ بھیجی گئی تو وہ اپنے علاقے کا مگان وصول نہ کر کے گا اور انگریز ہے لگان ہے کہ دائل اور کیل اور کیل اور انگریز ہے مگان ہو صول کر نے کے لئے مدد بائلی ہے ۔ ساتھ پائی بت کے زینداروں نے تھی لگان وصول کر نے کے لئے مدد بائلی ہے ۔ ساتھ پائی بت کے زینداروں نے تھی لگان اوا کر نے پر بجور کر رہے ہیں اور وصول کر لین کر بے وال ان کو لگان اوا کر نے پر بجور کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں کے چار گاؤں کو آگ کا کا تاہ کر دیا ہے - بادشاہ سلامت اگر ان کو کچ فوج بھیج دیں تو اپنا لگان بخوشی بادشاہ کو دیں گے ۔

بارود کا نیا کارخانہ مرزا حسن علی کے گھر قائم کیا گیا ہے۔ وہاں پر قدسیہ باغ ہے گولہ باری کی جا سکتی ہے۔ ۔۔۔ شہر کے لوگ انگریزی فوج کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ باغی فوج میں آلیس کی نا الفاقی ایک لیسنی بات ہے۔ وہلے تو تنخواہ کے نہ طبنے کی وجہ سے اور دو سرے فوج نے مرزا مغل کو اپنا سپ سالار مقرر کر لیا ہے جس کی وجہ سے فوج کے دو سرے جرنیل خصوصاً بخت خان کانی نا خوش ہیں اور تعیرے یہ کہ فوج کے سپاہی اندریں طالت محاذ پر جاکر الانا بھی نہیں چاہتے ۔۔۔۔۔ کمو کے بہادر علی خان کو لگان وصول کرنے کے لئے رہنگ کی طرف بھیجا گیا ہے چاہتے ۔۔۔۔۔ شہر میں توپ کے گولے اور بندوقوں کی نالیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ کارتوس خراب بنتے ہیں چوٹے اسلح کے لئے شہر کے آجروں سے کچھ اچھا بارود حاصل کیا گیا ہے ۔ لیکن توپوں کے لئے جو بارود تیار کیا جارہا ہے وہ کانی خراب قسم کا ہے ۔۔۔ احمد مرزا نمان نے ابھی قسم کا پانچ مو من شورا بارود تیار کیا جارہا ہے وہ کانی خراب قسم کا ہے ۔۔۔ احمد مرزا نمان نے ابھی قسم کا پانچ مو من شورا بہا کیا ہے۔

( م- ک - ۱۵۴ ص : ۲۵۰ - ۲۵۲)

#### ( ۵۹) مسه تراب على ابن عربت بخش مدر ۱۸ ، اگست ۱۸۵۶

آج شام فوج کا معاننہ ہوا - ہارس آر طری اور دو رجمنٹوں اور فوج کے ایک بریگیڈ کو مالا گڑھ اور باغیت جانے کو کہا گیا ہے - ایک دو سرے بریگیڈ کو علی پور بھیجا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لئے قلیوں کو جمع کیا جارہا ہے - اب و مکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ ان ارادوں پر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں - بادشاہ سلامت نے تکیم ( احسن اللہ نمان ) کی رہائی کے لیے کل رات فوج کے اعلیٰ افسروں کو ایک طویل خط بھیجا تھا گر کسی نے کوئی توجہ نہ دی - آخر کار تنگ اگر بادشاہ سلامت نے آج فوج کے جرنبلوں کو لکھا اور دھمکی دی کہ اگر ان کا حکم نہ مانا گیا تو وہ نود کشی کر نس کے یہ خط لجتے ہی حکیم کو رہا کردیا گیا -

گندھک کی ملاش سارے شہر میں جاری ہے --- قاضی محمد ذکریا کی اطلاع پر دیمی داس کی دکان ہے ۳۰ من گنددھک کا ذخیرہ بر آمد ہوا ہے ----- جہادیوں نے ۴٪ ویں رجمنٹ کے کرنل کو اطلاع دی کہ پچیلے دو دنوں کے دوران تقریباً ۳۰ ۱۵ سو سپاہی جن میں اکثر لکھنٹو سے تعلق رکھتے ، جباگ گئے ہیں - چونکہ شہر کے دروازوں پر ۴٪ دیں رجمنٹ کا پہرہ ہے اس لئے ان سے کہا گیا ہے کہ بجاگ ان سے کہا گیا ہے کہ بجاگ والے سپاہیوں پر نظر رکھے ---- گذشتہ رات کی جنگ میں ۴٪ دیں رجمنٹ کی تعین میں ۴٪ دیں رجمنٹ کی تعین میں ۴٪ دیں رجمنٹ کی تعین کہ بیاری و سرے بیادہ اور سوار یا تو بیا کی ہو بیاس دو سرے بیادہ اور سوار یا تو بیا کی ہو گئے یا ڈوب کر مرگئے - کمود کا نواب بیماں کے حالات سے دل برداشتہ ہے - وہ آج یا کل واپس عیلا جائے گا - - ۱۴ ویں رجمنٹ کے مشکل سے ایک سو سوار ہی سالم ہوں گے - ان میں سے کہتے تو جنگ میں بلاک ہوئے اور کچہ بجاگ گئے ۔

کلو نمان مستری، جنرل بخت نمان کے ایک مشیر قاضی محمد ذکریا کی سر پرستی میں کارتوسوں کی ٹوبیاں بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے - اس کو ان کے بنانے پر بہت فخر ہے - ان ٹوریوں کے کچے منونے ارسال خدمت ہیں - یہاں پر ابھی کوئی بارود داغنے کا مسالہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا -

جھجر کے نواب کا سسر ، سمندر نمان ، اپنے ساتھیوں سمیت ابھی تک کلاں تلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں تھہرا ہوا ہے - وہ بالکل صحیح سالم ہے اور زخی نہیں ہوا ہے -

آج ضح باغی فوج کے افسروں کا اجتماع ہوا - ان میں سے ہر ایک نے پانی کے لوٹے میں نکک کی تین تین چٹلیاں ڈال کر قسم کھائی کہ وہ اگر اپنی قسم سے انخراف کریں تو پانی میں نکک کی طرح گھل کر مر جائیں - انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ چونکہ شکست کھانے پر انگریز ان کو زندہ نے چوڑیں گے اس لیے بہتر ہے کہ لاتے ہوئے مر جائیں - ان میں سے ہر ایک کو پاہنے کہ یا تو وہ انگریزوں پر فتح حاصل کرے یا ان کے خلاف لو تا ہوا جنگ میں شہید ہو جائے -

مالا گڑھ اور باغیت جانیوالی فوج کو آج بچر روانہ ہونے کو کہا گیا ہے ۔۔۔۔۔ آج الل کنواں پر ایک قاصد نے اطلاع دی کہ مہو کا بریکیڈ دیلی بہنچنے والا ہے - لیکن ابسبی سے آنیوالی فوج کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے ۔

آج دربار کے بعد بادشاہ نے سپہ سالار سے فرمایا کہ چونکہ وہ انگریزوں کی ایک چیوٹی سی فوج کو فتح کرنے میں ناکام رہے اس سے بہتر ہے کہ وہ ان سے رقم کی ورفواست کرے اور شہر اور محل کو مزید برباد کرنے کی کوشش نہ کریں - سپہ سالار نے جواب دیا کہ اس کے بھاگئے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے - اس پر بادشاہ نے اپنے ہاتھی بان کو ایک ہاتھی تیار کرنے کو کہا تاکہ وہ انگریزی کیمپ میں خود باکر گفت و شنید کر سکے - فوج کے افسروں نے انہیں اس ارادہ سے باز

رکھنے کے لئے وعدہ کیا یا تو دہ کمپ پر فتح حاصل کریں گے یا مجر بمدیثر کے لئے اپنا سند در کھائیں گے ۔ گے ۔

میرے والد چندوں کی اوائیگی سے تنگ آکر بلب گڑھ چلے گئے ہیں - ان کے پاس ۳۱ ہارس آرٹلری گن تھیں جن میں سے کچھ انگریزی فوج کے تصرف میں آگئی تھیں -(م-ک-۱۵۳ - ۱۵۳ - ۳۵۳)

#### ( ١٩٠ ) ---- تا معلوم --- ١١ اگست ١٨٥٤ -

کل ایک سو سوار لکھنٹو ہے مہاں پہنچ تھے ۔ انہوں نے لکھنٹو کے جو حالات بہائے ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکہا ۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہاں ہے جماگ کرمہاں آئے ہیں ۔۔۔۔ بادشاہ قدسیہ باغ کے مورجے کے نزدیک نالے میں پہنسی ہوئی ۴۳ پونڈ والی دو توپوں کو نظوانے کی تکر میں ہیں اور ان کو نکالئے کے لیے سپاہیوں کو ترغیب دیتے ہیں ۔ کل رات تک یہ دونوں توپیں دہیں بھنسی ہوئی تحسی لیکن آن غالباً یہ لوگ ان کو نکالئے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ بادشاہ سلامت ہر روز اپنا دربار لگاتے ہیں گر کسی ہے زیادہ بات نہیں کرتے ۔ کل قدسیہ باغ کے مورچ پر تملد کے دوران مرزا مغل کی فوج کی ۱۳ ویں رجمنٹ ، 9 این آئی ، ۱۱ این آئی ، ۱۲ این آئی اور ۱۳ این آئی کو نگلہ کے دوران مرزا مغل کی فوج کی ۱۳ ویں رجمنٹ ، 9 این آئی ، ۱۱ این آئی ، ۲۰ این آئی اور ۱۳ این آئی کونکہ ان کی وجہ سے این کو نوج بیت دل ہو گئی ہے ۔ اس جمرب کے بعد تنام سپاہی اپنے مورچوں میں جاکر سے سوئے کہ جب ایک سوار نے آکر انہیں خطرہ کی خبر دینے کے لئے جگانا چاہا تو وہ ان کو بیدار نہ کر رکا ۔

میں کل بچر (باغیوں کے ) کمپ گیا تھا ۔۔۔۔ دیوان کشن لعل کے شیش کل میں جو بیٹری کئی ہے ، ابھی تک قائم ہے اور اسمیلی رومنز اور قدسیہ باغ میں کچری کے نزدیک کے موری بھی اب تک موجود ہیں ۔۔۔ شہر میں مشہور ہے کہ انگریزی فوج کا ہراول دستہ نازی آباد تک چہنے گیا ہے اور وہاں کے بہت سے بنیے ڈر کر دیلی مجاگ آئے ہیں ۔۔۔ کل گوالیار کے کچھ نازی یہاں چہنے ۔ کچھ اور سیابی میں اسلح لے کریہاں آئے ہیں ۔ انہوں نے یہ اسلحہ انگریز اور گور کھا سپائیوں سے ، جو سب کسی جگہ تہد نانے میں چھپے ہوئے تھے ، چھینا تھا ۔ انہوں نے ان سب کو قبل کردیا اور ان کا ایک ڈھول انہوں نے قلعہ بھیج دیا ہے ۔ کا اسلحہ ایٹ سیاتھ لے آئے ۔ اس میں سے بارود کا ایک ڈھول انہوں نے قلعہ بھیج دیا ہے ۔

#### (١١) ---- كورى شكر --- ١٥، اكست ١٨٥٤ -

آج ہفتہ کا دن ہے - میں نے ایک با اعتماد شخص کو مورچوں کا معاننہ کرنے مجھیا تھا -

اس نے والیں آکر اطلاع دی کہ سبزی منڈی میں کل پانچ بیٹریاں ہیں جو ہندو راؤ کے مکان پر نسب ہیں اور جو انگریزوں کی گولہ باری کا جواب دینے میں محروف رہتی ہیں ۔۔۔ شیش محل میں تین مجاری توپیں گئی ہوئی ہیں - دو مجاری توپیں سبزی منڈی والی سڑک پر نصب ہیں - ان کے علاوہ بگی توپوں والے تین اور توپ نانے بھی ہیں جو سبزی منڈی کے گرد و نواح میں گئے ہیں ۔۔۔ قد سید باغ کی دو توپیں انجی عالت میں ہیں - دشمن نے پچھی جموب میں بالی گئی ہیں - ان کے چیسے ٹوٹ گئے میں نوپیں انجی عالت میں ہیں - دشمن نے پچھی جموب میں بائی توپوں کی محدوس کی لہذا ہر نئی جوس کے بعد باغی اپنی توپوں کو والی شہر میں لے آتے ہیں - تھی کون کی محدوس کی اور توپ نانے کا علم نہیں ہو سکا - باغی اب ایک اور توپ لا کر مشکاف کے گھر نصب کرنا چاہتے ہیں - اسمبلی روم نہیں ہو سکا - باغی اب ایک اور تو نوپ لا کر مشکاف کے گھر نصب کرنا چاہتے ہیں - اسمبلی روم نہیں ہو سکا - باغی اب ایک اور توپ لا کر مشکاف کے گھر نصب کرنا چاہتے ہیں - اسمبلی روم نہیاری توپیں میاں لا کر کھرٹی کر دیتے ہیں اور رات کو عہاں سے والیں لے جاتے ہیں - جس ڈورشن کورش کو دیتے ہیں انہوں نے اپنی توپیں میاں سے والیں لے جاتے ہیں - جس ڈورشن کو چیں "ہمارے قبضے " میں آئی ہیں ، انہوں نے اپنی تیتے توپوں کی رات دن نگیبانی شروع کر دی توپیں " ہمارے قبضے " میں آئی ہیں ، انہوں نے اپنی توپیں کی رات دن نگیبانی شروع کر دی اب ان کو کاڑیوں پر نصب کرنے میں مصروف ہیں - ۔۔۔ یہ لوگ کئی اسلی توپیں لے آئے ہیں - ۔۔۔ یہ لوگ کئی اسلی نوسی کرنے میں مصروف ہیں -

چونکہ باغی فوج ہمسینہ سبزی منڈی اور سیلی واڑہ کی طرف سے آتے ہیں اور جنگ بھی محموماً ای کے گرد و نواح میں لائی جارہی ہے اس لیئے کمترین کی رائے میں بہتر ہوگا کہ ایک مجاری توپ کا ایمار پر نصب کر دی جائے ۔ ۔۔۔۔ باغی کل ۳۵ بندوقیں ساتھ لائے تھے جو انہوں نے اپنے پاس دکھ لی ہیں ۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ ۱۵ داؤنڈ ان سے لے کر شاہی قلعہ میں رکھ دئے بائش ۔

کما باتا ہے کہ اندور کی فوج کل یہاں پہنچنے والی تھی لیکن راسے میں کسی راجہ نے اسے روک لیا ہے اور اے آگے بڑھنے سے منع کر رہا ہے - اس فوج کا ایک جمعدار ورخواست لے کر بادشاہ کے منعور حاضر ہوا تھا - بادشاہ سلامت نے راجہ کو حکم ویا ہے کہ وہ اس فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹ نے ڈالے اور فوج کو کما گیا ہے کہ ویلی کی طرف لینا سفر جاری رکھے ----- گوالیار کا راجہ اپنی ذاتی فوج کے حفاظتی دستے کو اینے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے -

( ر - م - جلد ۲ ، على ١٨٤)

#### (۱۲) سسسه نا معلوم سه ۱۱ ، اگست ۱۸۵۶ ،

میں میگزین کا معائنہ کرنے گیا تھا اور وہاں پہند چلا کہ کارتوسوں کی ۱۷۵،۰۰۰ ٹورپوں کا فرجوں کا فرجوں کا فرجوں کا فرجوں ہے۔ ان کے لیے باروہ موجود نہ تھا - اب کافی گفت و شنید کے بعد قلع میں متعین دیئی رجمنٹ سے ۱۵۰ من انگریزی باروہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ۱۵۳۰ من دوسرا باروہ بنانے کے کے لئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں - اسلحہ نمانے میں انگریزی بارود کے ۶۲ ڈھول موجود مختے بنانے کے لئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں - اسلحہ نمانے میں انگریزی بارود کے ۶۲ ڈھول موجود مختے

یہ بھی اب کارتوس بنائے کے لیے استعمال کے جا رہے ہیں -

آخویں ارگولر رجمنٹ کے رسالدار محمد شفیع کی اطلاع کے مطابق پچھلے چار وانوں میں باغی اوج کے تین ہزار سپاہی فرار ہو بھے ہیں - سپاہی تخواہ ند ملنے پر طور مجاتے بہتے ہیں - بادشاہ کے پاس ان کی تخواہوں کی ادائیگی کے لئے کوئی خزانہ باتی نہیں ہے - نہ ان کو تخواہ سلے گی اور نہ یہ لوگ لونے کو تیار ہوں گے -

پکیلے تین دنوں سے میاں افواہ پھلی ہوئی ہے کہ بارود کے کارخانے میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں کارخانے کے قریب رہنے والے شاہی محل کے ہاتھیوں کے داروغہ میر نواب عزیز میر حیدر علی کا ہاتھ تھا - اس پر انگریزوں سے ساز باز کرنے اور ان کو خفیہ خبریں بہنچانے کا الزام لگایا جا رہا ہے - کچھے بیقین ہے اس کا حشر بھی دہی ہوگا جو تھیم احس اللہ کا ہوا ہے - اس کے گھر کو لوث کر اے جیل میں ڈال دیا جائے گا -

گاذیر زخی ہونے والے بافی کم ہی شہر واپس آتے ہیں - اکثر شہر کے باہر پڑے رہے ہیں کہ شہر کے لوگوں کو ان کی بز دلی کا علم نہ ہونے پائے - یہ لوگ اس اسید پر بیٹے ہوئے ہیں کہ پنجاب کی رجمنشیں بناوت کر کے ان کی مدد کو آنیوائی ہیں - باخی فوج کے افسر کہتے رہتے ہیں کہ بنبئ کے افتر کی دس توپیں دبالی بہت والی سے الفتری کی دس توپیں دبالی بہت والی بیسے والی بیسے والی بیسے والی بیسے والی بیسے کے افرہ سے پور میں لوٹ مار کر کے الور پہنچ گئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر دبالی پہنچ جائے گ سے اور ایک ہفتے کے اندر دبالی پہنچ جائے گ دیں ۔ بیسے کی مھاورتی کونسل نے میرٹھ کے گوجروں کی مدد کے سے بریلی بریکیڈ کو دہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے - اس فوج میں آر شری اور کیواری کی کچہ رجمنشیں شامل ہیں اور یہ فوج کل میرٹھ کے فیصلہ کیا ہے - اس فوج میں آر شری اور کیواری کی کچہ رجمنشیں شامل ہیں اور یہ فوج کل میرٹھ کے اس فوج کی حاس فوج کی تعداد کا ابھی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی داریا ہے تعداد کا ابھی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی داریا ہے تعداد کا ابھی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایک ہیں تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایا ہے تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کی در ایا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے در ایا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے در کیا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے در ایک کی در کیا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے در کیا در کیا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں کی در کیا ہی تعمی نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں کی در کیا ہی تعمین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں کی در کیا ہی تعمین نہیں کی در کیا ہی کی در کیا ہی کی در کیا ہی تعمین نہیں کی کی در کیا ہی کی در کیا ہی کی در کیا ہی کی کی در کیا ہی کیا گیا ہی کی در کی کی در کی در کی در کیا ہی کی در کی

۱۳ ، اگست کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیمی بریگیڈ منصوری سے ہوتا ہوا بافیت جانے والی فوج سے آلے اور یہ دونوں فوجیں ال کر علی پور پر تملہ کریں ۔۔۔۔ انگریزی فوج کے نو سکھ بجاگ کر بافیوں سے آلے ہیں ہما ماریخ کو لکھنٹو سے ایک سو سوار بجاگ کر مہاں آئے تھے ۔ ان میں سے بافیوں سے آلے ہیں ہما ماریخ کو لکھنٹو سے ایک سو سوار بجاگ کر مہاں آئے تھے ۔ ان میں سے برجمنٹوں سے نکال کر ان کی ایک علیمدہ رجمنٹ بنا دی جائے ۔ ان کی اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے کل ان کی ایک علیمدہ رجمنٹ بنا دی گئی ۔ کل رات یہ رجمنٹ محاذ پر لولتی دبی ۔ اس رجمنٹ کے سپاہی رات کے وقت مختلف جگہوں پر چیپ جاتے ہیں اور موقع بلتے ہی کیمپ پر تھلے کرتے ہیں ۔۔۔ دیلی اور میرٹھ کی رجمنٹوں کی بھی ایک علیمدہ کمانڈ بنا دی گئی ہے ۔۔۔۔۔ کل ایک سو سوار جن کے رشتہ دار بمبئی کی فوج میں شامل ہیں، رپواٹری کی طرف روانہ ہوئے تا کہ یہ معلوم کر سکتے دار بمبئی کی فوج دیلی کی طرف روانہ ہوئے تا کہ یہ معلوم کر سکتے دار بمبئی کی فوج دیلی کی طرف روانہ ہوئے تا کہ یہ معلوم کر این فوج کے ساتھ جانیوالی فوج میں قبامل ہیں، رپواٹری کی طرف روانہ ہوئے تا کہ یہ معلوم کر والی فوج کے بانی جانے دالی فوج کے باتی جانیوالی فوج کے بانی جانے والی فوج کے باتی جانیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جانیوالی فوج کے باتی جانے ہوں والیہ جانیوالی فوج کے باتی جانے والی فوج کے باتی بیا جانے ہوئی ہوئے بات کے ساتھ جانیوالی فوج کے باتی جانے ہوئی ہوئے بات کے ساتھ جانیوالی فوج کے باتی جانے ہیں ۔ والی فوج کے ساتھ جانیوالی فوج کے باتی جانے ہیں ۔

Anton Tarqqi Urdu (M nd

اس طرح سمیلہ بھنچتے بھنچتے اس فوج کے چار سو سوار مجاگ جکتے ہے

آپ کو چاہتے کہ کرنل سانڈرڈ Col . Sanders کو مسوری اور باغیت کے ذریعے باغیوں ے علی پور پر تملہ کرنے کے منصوب کی اطلاع دیں تا کہ وہ اس کا انتظام کرسکیں -

آج سو سواروں نے دریا عبور کر کے مجلکنے کی کوشش کی تھی - سیرز اور میزز کو ان کے اتحیار دے دیتے کے لیے کہا گیا تھا - انہوں نے الکار کردیا جس کی وجہ سے فوج کے دوسرے سیاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔

بجیلے ونوں میں تقریباً وو سو سکھ دیلی میں آئے - یہ لوگ سبزی منڈی میں تمرے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے ---- نیمچہ اور بریلی بریگیڈ کل نجف گڑھ اور باغیت روانہ ہونے والے ہیں - ان کے جانے کے بعد ویلی کے وفاع کے لئے صرف میرٹھ اور ویلی رجمنٹ اور کپہ سپاہی اور مواریہاں رہ بائیں گے - آپ کو چاہیے کہ کسی عظمند اور ہوشیار آدمی کو یہاں بھیج کر فوج کی صحیح تعداد معلوم کریں اور شہر پر حملہ کا فیصلہ کریں --- باغیت بانے والی فوج میں انفنٹری کی جید بٹالین ، کیواری کی دو رجمنٹ اور بارہ پلکی توپیں اور نجفِ گڑھ جانیوالی فوی میں الفنٹری کے جے بٹالین ، کیواری کی دو رجمنٹ اور اٹھارہ بلکی توبیں شامل ہونگی -

( 7 - C - 141 9 314 - P14)

# (۹۳) ---- گوری شکر --- ۱۱، اگست ۱۸۵۶

جنگ کا بہلا منصوب کہ ہر ڈویژن علیحدہ علیحدہ لاے مسوخ کر دیا گیا ہے - کل شام بریلی ، نیمچد اور نصیر آباد کی فوجس اپنے اپنے مورچوں پر والیں آگئیں -اتوار کے روز ان ڈوروٹوں میں سے كوئى مورچوں ير نہيں اليا - عصر كے وقت جس وست في حمله كيا تھا اس كا تعلق مرزا مغل كى فوج

کل تقریباً دو سو سپاہیوں نے فقیروں کا مجسیں بدل کر مجاگنے کی کوشش کی تھی مگر یہ لوگ یل ہر میکڑے گئے اور انہیں واپس لایا گیا - بادشاہ سلامت نے بذات تھود ان کے بیان لئے - انہوں نے کہا ایک تو ان کے پاس کوئی رقم نہیں وو سرے ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے اب گھر جائے کا اراوہ کیا تھا - ان سے ان کے اکتیار لے لئے گئے اور انہیں گھروں کو جانے کی اجازت دبیری کئی - بادشاہ نے مجرے دربار میں کما کہ نہ تو اس نے فوج کو جمع کیا اور نہ ہی اس كے تتر بتر ہونے كو روكے كا - اس كا اس معاملے سے كوئى تعلق نہيں - ان سے جو ہمتيار كے كئے وہ انگریزوں کو والین آنے پر دے دئے جائیں گے - اگر سپاہی چاہیں تو اپنے پہتے ار اپنے ساتھ لے جا مكت بانها سد

جزل سدحارا سنگھ کو دکن اور تجرات کا صوبہ دار مقرر کمیا گیا ہے - اس کو مختلف راجاؤں اور نوابوں کے نام نو بروانے وئے گئے ہیں ماکہ اے راسے میں مدد مل سکے - ای طرح جنرل بخت نیان کو بندیل کھنڈ کا علاقہ دیا گیا ہے ۔ یہ دونوں جنرل دیلی سے لکلنے کے لئے بے پین ہیں اور مہاں پر رہنا اپنی بد قسمتی سمجھتے ہیں ۔ کماؤں کے داؤد نمان کا پوتا اپنے تمام ساتھیوں سمیت دیلی سے عبال پر رہنا اپنی بد قسمتی سمجھتے ہیں ۔ کماؤں کے داؤد نمان کا پوتا اپنے تمام ساتھیوں سمیت دیلی سے عبال گیا ہے ۔ آج تقریباً ایک سو سوار اور جاگ گئے ہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بافیوں کی تمام فوج مہاں سے کوچ کر رہی ہے اور چند دنوں میں دیلی سنسان ہو جائے گی ۔

شاہ زادوں نے شہر کے تمام باشدوں پر معمولی رقم کا قیکس لگایا تھا بادشاہ نے اس فہرست کو دیکھ کر بچاڑ ڈالا اور اس میں سے گیارہ افراد کے نام چنے جو شہر کے رئیس گنے جاتے ہیں اور شکم دیا کہ ان سے گیارہ لاکھ روپ کی رقم لی جائے - امین الدین خان ، جس کا نام اس فہرست میں خامل تھا بادشاہ سلامت کے حصور حاضر ہوا اور اپنے ذمے کی رقم معاف کرانے میں کامیاب ہو گیا - فامل تھا بادشاہ سلامت کے روز میں نیچہ کمپ میں گیا جہاں میں نے فوجیوں کو بہت افسردہ پایا - ان کی نہ کوئی شخیم ہے اور نہ ہی کوئی کمی کا حکم مانیا ہے - سپانیوں کے پاس روپ پہنے کی گمی ہے اور نہ کوئی سنگھ نے اور نہ ہی کوئی کمی کا حکم مانیا ہے - سپانیوں کے پاس روپ پہنے کی گمی ہے اور موامل کی باس روپ پہنے کی گمی ہے اور موامل کی تعرباً مو سپاہی اور بیاگ گئے - ہر روز ای طرح ان کی کچھ نہ کچھ جماعتیں بھاگ جاتی ہیں - مرزا مغل ان کو روپ پہنے کا لابی دے کہ مرزا مغل ان کو روپ پہنے کا لابی دے کہ متحد رکھتے ہیں ورنہ ہے شمار دو سرے فوجی ابھی تک جا چکے ہوتے - سدحارا پہنے کی تخوج کی تخوج کی تخوج کی تخوج کی تخوج کے مرزا مغل ان کو روپ پہنے کا لابی دے کی تخوج کی تامین کے ایک بیا کی بین -

یہاں یہ خبر ہے کہ انگریزوں نے جھانسی جانے والی فوج کا تعاقب کرنے کے لئے ایک دستہ بھیجا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اریگولر فوج کی ۱۱۲ ویں رجمنٹ اور انفنٹری کی ایک رجمنٹ ان کی مدد کے لئے روانہ ہونے والی تھی لیکن بارش کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی -

( 1 - 1 - de 4 0 1AA )

# (۱۲۳) - نواب جھی (گریٹ ہیڈ کے نام) --- ۱۱ ، اگت ۱۸۵۲ ،

۔ آراپ -

سات دن ہوئے باغی فوج کی ایک رجمنٹ کا رسالدار شمشر نان ، پہاس سواروں کا ایک رسیہ لے کر بیٹوری آیا اور وہاں کے نواب کے سب سے برٹ بیٹے کو جو اپنے والد سے ملنے بیٹوری آیا ہوا تھا ، گرد بیا اور اس کے عوض تین لاکھ روپے طلب کئے - کافی گفت و شنید کے بعد وہ چھ ہزار روپے لینے پر تیار ہو گیا - دو ہزار روپے نقد اور چار ہزار روپے نواب کے ناندان کی عورتوں کے زیورات کی صورت میں اوا کر کے نواب نے اپنے بیٹے کو چیزا بیا - بعد ازاں رسالدار نے ایک بندوق اور سونے کے تیس مہرے اور باگے - یہ بھی اے دے دئے گئے - اس کے باوجود رسالدار نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی جس کی وجہ سے تین افراد ہلاک اور وہاں کا تھا نیدار زخی ہو گیا۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے شہر کو آگ لگا نی شروع کی - یہ دیکھ کر کہ اس کے ظلم اور درندگی کی کوئی انہا ہی نہیں شہر کے لوگ مفتا کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو ظلم اور درندگی کی کوئی انہا ہی نہیں شہر کے لوگ مفتا کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو ظلم اور درندگی کی کوئی انہا ہی نہیں شہر کے لوگ مفتا کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو

Transtation of a letter from the Major Inist

Littler Compliments / yd ays a go, Chums hors Man Swaldan of me of the Hebel Hogimente came to Salemder with 30 known and soised 3 The older to fen of the which water had some to hay a rivit to him . We then demonstrat there inve of Stufeer . The next day, after amak allows . · lim be a greed to take towar Ken, 2000 His a motivate were faid in Carte and leann in foundle armounte lation from the Obist's here and, who there ablained this words rede a wes. The Steenaldan neigh devianded a Buttlet and Do Voice hashing . There also acres given up to him. After this the samas degan to founder the lance - three mere were Relied and the Thoughdon mas ourse do d . Who Bly was col on fin , out the substitute france hed becal seed un acces, dering there mas no desich to thein Extentions and outrages, never in wars longer - Ven or tiretur damais anose Kelled, and as an any of the tilesous. The De Nich hatting his mornen with him, feed for his lifes to phayier, fearing the wongs an act of a limite wien forward how ach Adjust quell and destined for dansin ste did wish our word here, but pushed on to Samuel, soil is now thouse. He's houana ares at Theiring . The Salander Cherkamole More petitions to the strong, we nake her her son was Level, and the other on the courses and of the

Sprayer plaining wallers to the dling and to the Brown is a he some the ding directioned all But while dat of the common directing the Christet live then ent, and to pour them delling - the desire als adoud a Court of the oring the sesulle of which is main to his down As for jungino it. Lette during the lack annith , from in fine line dence hour lever decouved from ( of the asking for fine las of ouper as a leave. With each tille Carrie Hor low forman . As ling as Sament, Spil There of , at last about sin days ago devoticate " Con ales of a Lun Riens Stegliment brought not, a letter dissolving one to allow to with all mist harafranta dintalte Sortaush " Itopainte with was decorped to my succe to go with to Tille from The to to afs hounded and interne rate me . They also allinifed to he du ex my voldens Allach thuck for my Offeness - Serves dectored that the hearfs much go to der here ?-Albert alkened that then duty mas to freliot proffer. I parted and to there that portunall a for accounted do un geed and begged three unh he go, and at last of in one dod in just forming Handefinature . Two other transfer of Canaly with Came out from ( Bother . Sput themoffin the dager in and with protestalends and prominers, and induced there pertending to be and seed gian the form general to Manuers - The ather-So Junas at leged at look to gene bojo of Supers

to done the la france and selected be sound to the sound for the first of the plane of the shire of the shire

Comment of the

مار دحاڑ ہوئی اس میں بارہ سوار اور تقریباً اتنے ہی شہری ہلاک ہوئے - پٹودی کا نواب اپنے ناندان کی عورتوں اور بچوں سمیت پٹودی سے مجاگ کر بھیم آئیا - نجف گڑھ میں باغیوں کی فوج کے انتقام سے ڈر کر ، جو ہانسی رواند ہونے والی تھی ، وہ بھیم سے کرنال جلا گیا اور اب وہیں ہے ۔

پٹو دی کے نواب نے بادشاہ کو دو درخواستیں بھیجیں تھیں - ایک جب اس کا لڑکا اعوا کیا گیا تھا دوسری جب انہوں نے تباہی مجانی شروع کی تھی - ان دونوں ورخواستوں میں اس نے بادشاہ اور دونوں جرنیلوں کو نمام حالات سے آگاہ کیا تھا - بادشاہ نے اس رسالدار کے متعلق لا علمی ظاہر كى اور كما كه نواب كو چاہتے كه وہ اسے كچ نه دے اور شہر سے نكال دے - جرنيلوں نے اس شكارت كى تفتيش كے لئے ايك كمين مقرر كى جسكى ربورٹ كا ابھى انتظار ہے --- جہاں كك جھجر كا تعلق ہے خود بادشاہ نے پچلے ماہ پانچ لاکھ روپے ادھار لینے کے لیے چار یا پانچ مرشبہ میرے یاس قاصد بھیج اور ہر قاصد کے ساتھ نو یا دس سوار ہوتے تھے - میں جتنا عرصہ ان کو نظر بند رکھ سکما تھا ر كها - آخر تقريباً جدون بوئ لكفنوكى رجمن كے دو دستة ايك اور خط لے كر آئے جس ميں تھے اپنی تنام فوج لے کر نذرانے کے ساتھ دربار میں عاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا - ان فوجیوں نے تھے خوف زوہ کیا اور میرے فوجیوں کو بغاوت کی ترغیب دی - آخر تنگ اکر میں نے اپنی فوج کے افسروں کو بلایا اور ان کی رائے پوچی - ان میں سے کچھ نے کہا انہیں بادشاہ کی مدد کے لیے مثل جانا چاہئے دوسروں نے رائے دی کہ ان کی زمہ داری جھجرکی حفاظت کرنا ہے - میں نے ان سے كما كه اتنى جيوتى مى فوج سے باغى فوج كاكوئى فائدہ نه ہوكا اور ان سے جھجر نه جائے كى التجاكى -بالا خرس ان کی ( مراد جمجر کے فوجیوں سے ہے) جمجر سے روانگی ملتوی کرنے میں کامیاب ہو گیا -اب کیواری کے دو نئے وستے رہاں آ سینے ہیں - میں ان کے ساتھ بھی احتجاج اور وعدے کر کے عال مٹول کر تا رہا اور ان کو جھجر چھوڑ کر ہانسی جانے والی فوج میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا - البت میری فوج کے کچے سپای ان کے ساتھ جانے پر آبادہ ہو گئے - آخر مجبور ہو کر تھے ان کو ساتھ ہزار رو پے دہتے پڑے اور وعدہ کیا کہ چالیس ہزار روپے میں ان کو پندرہ دن کے اندر بھیج دوں گا۔ میں نے اپنی فوج کو ان کے ساتھ بھنجنے سے انکار کر دیا کیونکہ تھے اپنے محلوں کی حفاظت کے دیے اس كى ضرورت متى - ميرے سے يه رقم دنے بغير كوئى چارہ نه تھا -

میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور دوسرے کمانڈروں کو ان تمام حالات سے آگاہ مروں - مجھے اپنی مہر لگانے کی مہلت نہیں اس لیے اس خط پر صرف اپنے وستخط کر وئے ہیں -کروں - مجھے اپنی مہر لگانے کی مہلت نہیں اس لیے اس خط پر صرف اپنے

# ( ۲۵) ---- سيو بركاره --- كا، اگت ۱۸۵٤ -

پرسوں بائی نوج کے ۲۰۰ سپاہی براگیوں کے روپ میں یہاں سے جماگ گئے - کل دس سوار جو حال ہی میں یہاں آئے تھے مجاگ گئے لیکن سپانیوں نے انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا - پچلے تین دن سے علی پور جانے والی اوج کو مسلم کیا جارہا ہے لیکن ابھی تک یہ اوج میاں سے روانہ نہیں ہوئی - باغی اپنے منصولوں کو ہر گھنے بعد تبدیل کرتے رہتے ہیں -

سہا مل جاٹ جو میرٹھ والنٹیر فورس کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس کا لڑکا اب مدو حاصل کرنے کے لئے دیلی آیا ہے - باخی انفنٹری کے دو بٹالین اور آٹھ توپیں باغیت بھیجنے کا ارادہ کر رہے ہیں - یہ فوج ابھی باغیت روانہ نہیں ہوئی -

( ٢- ك - ١١١ ص ١١٩)

#### ( ۲۲ ) سسد رجي على سد ١٨٥٤ ، أكت ١٨٥٤ ،

کیپٹن ہوڑ سن نے کھور کھودہ سے اطلاع دی ہے کہ اس نے بہلی اربگوار کیونری کے رسالدار بھارت علی اور اس کے کا ساتھیوں کو جنگ میں بلاک کر دیا ہے - اس جنگ میں کیپٹن ہوڈسن کے تئین سپاہی معمولی طور پر زخی ہونے ہیں - کیپٹن ہوڈسن ابھی بجک اس علاقے میں ہے ہوڈسن ابھی بجک اس علاقے میں ہے ۔۔۔۔ باخی فوج کے سپاندوں کے بھلگنے کی متواتر خبریں ال دبی ہیں ۔۔ زخی ہونے والے سپاندوں کے تام یہ ہیں و۔

عكم سنكه رسالدار ، احمد بيك جمعدار ، اور سلطان سنگه سوار -

(م-5- ١٩١٠ ص ١٩١٩)

#### ( ١٤ ) ---- تراب على --- ١١ ، اگت ١٨٥٤ .

# ( ۲۸ ) سسدرسم علی سد ۱۵ ، اگت ۱۸۵۶ -

بھارت علی چھٹی پر کھور کھودا گیا ہوا تھا- چونکہ وہ بغاوت میں طوث تھا اس لیے دوسرے باغیوں کے ساتھ مارا گیا -

( م - ک - ۱۲۱ س ۱۹۱۹)

# ( ٩٩ ) ---- تراب على --- ١٨٥٤ ، اكت ١٨٥٤ ،

مرزا الی بخش نے جو بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد مرزا فخر الدین کے سسر اور دربار کے عظمند ترین امرا ، میں سے ہیں اور جس کا بادشاہ سلامت اور طکہ پر برا اثر رسوخ ہے ،گریٹ بسٹر کو خط لکھا ہے جس میں گریٹ ہیڈ کو یقین ولایا ہے کہ وہ انگریزی حکومت کی بحالی کے لئے ہر قسم کی مدد کر نے کے لئے تیار ہیں -

(ر-م-جلد ٣، ص ١٨٨)

مرزا الهی بخش کے ایک اور خط کا خلاصہ جو انہوں نے گریٹ ہیڈ Gratehead کو انہوں نے اکست کو کھا تھا ( پ سلم سپ (۳۱) میں درج ہے ۔ اس میں انہوں نے جہاد کے فتویٰ کو غلط قرار دیا اور انگریزوں کو اپنی وفا داری کا بقین ولانے کی کوشش کی ۔

# ( ٥٠ ) ---- صلاح الدين تحصيلدار بسنت كاون --- ١١، اكست ١٨٥٤ -

انفنٹری کی تمین رجمنٹ ، کیواری کی ایک رجمنٹ اور ریگوار فوج کی ایک رجمنٹ ، ہاری آر طری کے ساتھ وی اگلت کو جھیج جہنچیں - انہوں نے وہاں کے نواب سے تمین الکھ روپ وصول کرنے کے بعد پٹودی کے نواب کو بھی لوٹ لیا - یہ نوج اب دوجانہ اور رہنگ روانہ ہونے والی ہے - کرنے کے بعد پٹودی کے نواب کو بھی لوٹ لیا - یہ نوج اب دوجانہ اور رہنگ روانہ ہونے والی ہے شاید کل تک وہاں بھینج جائے گی اس طرح کچے فوج دوسرے راستے سے حصار کے لئے روانہ ہوئی ہے خور موجود ہے اس کا ارادہ علی پور جانے کا ہے -

## (١١) ---- كورى شكر --- ١٨ ، اكست ١٨٥٤ .

سی نے آپ سے عکم کی تعمیل میں دشمن کے مورجوں کے متعلق معلومات عاصل کس جنگی تفصیل حب ذیل ہے:-

کشن گہنج میں ، دیوان کشن تعل کے محل میں - یہاں پر دو مجاری تو پیں ریت کی بوریوں سے چنے ہوئے مورچوں کے پیچھے نصب ہیں -

ووسرا مورچہ سبزی منڈی سڑک پر ہے - اس میں صرف ایک مجاری توپ نصب ہے اور ارد گرد بلکی توپوں والے دوسرے جیوٹے مورچے ہیں - گھوڑوں سے کھیپنی جانیوالی توپوں کو ساف صرورت کے وقت مورچوں پر لایا جاتا ہے -

رات کے وقت ان مورچوں پر زبر دست پہرہ ہوتا ہے - فوج کا ہر ڈویژن باری باری بہاں پہرہ رہوتا ہے - فوج کا ہر ڈویژن باری باری بہاں پہرہ دیتا ہے - پیچلے دو دن سے جنرل بخت خان اور جنرل سدھارا سنگھ کے ڈویژنوں نے اس پہرے میں حصہ نہیں میا تھا لیکن یہ آج پہرہ دے رہے ہیں --- ساگر ، پیری ، برار اور گند رجمنٹ تنام

گوالیار میں جمع ہیں - انہوں نے اپنا ایک وفد دیلی بھیجا تھا لیکن یہ وفد دیلی کے طالات و مکھ کر کافی نا اسید ہوا ہے - اب آمخویں ار گیوار رجمنٹ کے رسالدار عظیم نمان کو جو ان علاقوں سے بخوبی واقف ہے اس وقد کے ساتھ واپس گوالیار بھیجا جا رہا ہے ماکہ وہاں کی فوجوں کی حوصلہ افزائی کر سکے ۔۔۔۔ نیمچہ فوج کے میجر عوث محمد نے نمان جہاں نمان نافی سردار کے پاس رقم حاصل کرنے کے لئے اپنا قاصد بھیجا ہے --- بادشاہ فوج کے جرنطوں کو علی پور پر چوھائی کرنے کے لئے کہما رہما ہے ----باوشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہر سوار کو اس کی تخواہ کی پہلی قسط کے طور پر تنین روپے جھ آنے اور پیادہ کو دو روپے اوا کردئے جائیں - فوج کے افسروں نے بادش ند ہونے پر کل کوچ کا اردہ کیا ے - اس مقصد کے لئے دو سو سواروں کا ایک ہراول دستہ شہر سے باہر گیا ہے - بہاں پر افواہ ہے کہ انگریزی فوج کی مدو کے لئے کلکتہ سے ایک فوج غازی پور اور جمنا کے کنارے تک آ بہمپنی ہے ۔ ہے کافی بڑی فوج بتائی جاتی ہے اور اس کی تفصیلات کا باغی فوج کو بخوبی علم ہے -- یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یورپی فوج کی دو رجمنشیں گوالیار سے ویلی آنے والی فوج کو روکنے کے سے دریائے چمبل کے اس طرف موجود میں --- خبر طی ہے کہ میرٹھ اور دو آب کے زمیندار انگریزی فوج پر تملے کرتے دہتے ہیں اور اس علاقے کے گوجر لوٹ مار میں مصروف ہیں -- باغی فوج کی رجمنٹوں سے سکھوں اور افغانوں کو ابھی پوری طرح علیحدہ نہیں کیا گیا ۔ ٹونک سے آئے ہوئے غازی علی پور جانے والی فوج کے ساتھ جانا چاہتے ہیں - اس فوج کے روائد ہونے پر اس کی تعداد اور توپوں وغیرہ کی تفصیات فراہم کی جائیں گی -

( MAT - MAY 00 106 - J- p)

# ( ۲۲ ) ---- كرنل يجرك مخرك طرف سه دا، اكست ١٨٥٠

انگریزی کمپ کے بعض سکھ سپاہیوں نے آج دیلی میں موجود باغی سکھ سپاہیوں کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انہیں بیٹین دہائی کرائی ہے کہ ان کی دلی ہمدردی بادشاہ کے ساتھ ہے ۔ اگر باغی فوق کے سکھ دوسری فوج سے علیحدہ ہو کر محاذ پر آئے تو جنگ شروع ہوتے ہی انگریزی کمپ کے سکھ ان سے آ ملیں گئے ۔۔ انگریزی کمپ کے سکھ ان سے آ ملیں گئے ۔۔ انگریزی کمپ کے ۱۲۵ سکھ سوار دور تعیں یا پالیس افغان سپاہی آج باغیوں سے آ ملے ہیں ۔

بھیائس سے آئی ۱۳ ویں اریگولر رجمنٹ کے رسالدار نے گئے بتایا کہ مینیوری ۱۳ وقم کے مکلم نے اس طاقہ کے تحصیلدار کے پاس ڈھائی لاکھ روپ جمع کرائے ہیں - تحصیلدار ہے وارشاہ کو بھیج ہوئے قاصد کا انتظار ہے - انگریزی بادشاہ کو بھیج ہوئے قاصد کا انتظار ہے - انگریزی فون کو چاہئے کہ اس کا کچی بند و بست کرے ۔۔۔۔ جمجر کے نواب نے بادشاہ کو خط بھیجا ہے کہ وہ ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ نہیں دے سکتا وہ بھی اس دعدے پر کہ آبندہ اسے مزید رقم کے لئے شک نہ کیا جائے - وہ تمیں ہزار روپے نقد ادا کرنے کو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیں تو ادا کرنے کو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیں تو ادا کرنے گو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیں اے واپس کی جائیں تو ادا کرنے گو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیں تو ادا کرنے گا۔

بلب گڑھ کے راجہ کے دربار میں بادشاہ کا جاس موجود ہے جو بادشاہ کو وہاں کی خبریں بھیجا ہے - حال ہی میں اس نے آگرہ کے نیشنینٹ گورنر کو ایک خط کی تفصیلات بھیجی ہیں جو انہوں نے بلب گڑھ کے راجہ کو لکھا تھا اور جس میں راجہ کو انگریزی فوج کے لئے سامان رسد مہیا کر نے کو کہا گیا تھا - اس مخبر کا نام بال مکند ہے اور وہ سرائے کے نزدیک رہتا ہے - آپ کو چاہیے اے بلب گڑھ سے نکلوا دیں -

۱۵ آریخ کو بہاں مری سے بھیجا ہوا مسز کانٹ کا خط ، دو رومالوں سمیت پکڑا گیا - اس میں اس نے اپنے ناوند کو لکھا تھا کہ اس چلہے کہ دہ اپنے جمم کو مہندی سے رنگ کر ایک ہندوستانی کے روپ میں دیلی سے فرار ہو جائے - قاصد اب جیل میں ہے اور مسر گرانٹ کی شہر میں تلاش جاری ہے -

باغیوں میں نا الفاقی بڑھتی با رہی ہے ۔ ان میں سے کافی لوگ بھاگ رہے ہیں ۔ اب تک سو سے زیادہ سپاہی بھاگ بھی ہیں ۔ پہاس اور سپاہی فرخ آباد کے وکیل کی مدد سے بھاگئے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کلت دروازے کے قریب بکڑے گئے ۔۔۔۔ مولوی فضل حق ، الور کے راجہ کی ملازت چوڑ کر دیلی آگیا ہے ۔۔۔۔۔ مفتی ذکریا شہر کے لوگوں کو چندے کے لئے تنگ کر تا رہتا ہے ۔۔۔۔ شہر کے تاجروں نے پندرہ ہزار روپے دیتے ہیں ۔۔۔ شاہدرہ کے باشندوں کو بھی پخدہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے ابھی کوئی رقم ادا نہیں کی ۔۔۔ باغیوں کی ساری فوج کیا گیا ہے دیتے کا انتظار کر رہی ہے۔۔ کہا گیا ہے دیتے کا انتظار کر رہی ہے۔۔

(PAP-PAP PIGE-J-P)

### ( ۲۳ ) - گوری شکر بنام رجب علی --- ۱۸ ، اگست ۱۸۵۶ ،

حالات تیزی سے بدل رہے ہیں - بادظاہ کی مظاورتی کونسل کے منصوبوں پر کوئی بجروسہ نہیں کیا جا سکتا - شاہی محل میں افرا تفری نجی ہوئی ہے - شاہ زادوں میں دن بدن نا اتفاقی بڑھ رہی ہے - زینت کیل انگریزوں کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہیں لیکن کچے نہیں کر سکتی - فکیم احمن اللہ نان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے - بادشاہ کی مہر کو جو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے - محل میں ہزاروں منصوبے بنتے ہیں اور ان کی شہر میں تخبیر ہوتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی پروان نہیں چڑھتا - منصوبے بنتے ہیں اور ان کی شہر میں تخبیر ہوتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی پروان نہیں چڑھتا - بادشاہ ، شاہ زادے اور فوج کے افسر ، سب کے سب مذاتی بن کر رہ گئے ہیں - جبوث کا بازار گرم ہے ۔ اس قسم کے طالات کمجی دیکھے نہ سے ۔ ۔ میں نے یہ فہری بڑی محت اور احتیاط سے عاصل ہے ۔ اس قسم کے طالات کمجی دیکھے نہ سے ۔ ۔ میں نے یہ فہری بڑی محت اور احتیاط سے عاصل کی ہیں -

(PAO- FAT O . 106 - 5-1)

نوٹ ۔ رحب علی نے دیلی میں جو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے وہ سب رحب علی کو فہریں مہنجاتے تھے اور رحب علی کی فہریں مہنجائے کی فہر داری الیسی قبروں کو انگریزوں تک مہنجائے کی فتی ۔ بسا او آنت رحب علی کے خطوط براہ راست اسالہ بھی جاتے تھے ۔

# ( ٤٣ ) \_\_\_\_ كيپڻن مود سن كا منشي (كھور كھودا محاذ سے) ١٩ ، اگست ١٨٥٤م

ہم ۱۵ ماریخ کو کھور کھووا کی طرف روانہ ہوئے - راستے میں ہمیں بے شمار الیے لوگ لے جو بخاوت سے ممار الیے لوگ لے جو بخاوت سے ممار الیے لوگ کے بخاوت سے ممار کو قبل کیا اور ۱۲ کو بخاوت سے ممار کو قبل کیا اور ۱۲ کو قبل کیا اور ۱۲ کو قبیر کر لیا - ان میں سے دو تین افراد کو جہنیں بے قصور سمجھا گیا ، رہا کردیا گیا --- بخارت علی ایسے گیارہ آدمیوں سمیت اس لوائی میں ہلاک ہوگیا -

۱۱ گاریخ کو ہم نے ۱۲ کوس کے فاصلے پر بو ہر Boohur بینچے - وہاں کا چود حری اور السیدار ہمارے خیر خواہ تھے - ای دن ہم تقریباً ۱۱ بج رہاس کی طرف روانہ ہوئے - شہر سے آدھے کوس کے فاصلے پر جمیل کے نزدیک کمیٹن ہوڈس نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور خود پانچ سوادوں کو لے کر شہر کے گرد چکر لگانے کے لئے چلے گئے - ہمیں پہلے سے اطلاع تھی کہ شہر کے لوگ بغاوت سے متاثر ہیں اس لئے وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر ہی سے شہر کا جائزہ لیتے لوگ بغاوت سے متاثر ہیں اس لئے وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر ہی سے شہر کا جائزہ لیتے دیا وہ ان شہر کے کچے قصائیوں نے شہر سے باہر آکر فائزنگ شروع کر دی - کمیٹن ہوڈس نے وہ ان میں اگر اپنی فوج کو تھے کا حکم دیا - دشمن کے شرہ آدمی مارے گئے اور بقیہ زنمی ہو کر شہر کے اندر بھا گ گئے - کمیٹن ہوڈسن نے ۵ مسکھ سواروں کے ساتھ شہر کا چکر لگایا - بعد میں والیں اندر بھا گ گئے - کمیٹن ہوڈسن نے ۵ مسکھ سواروں کے ساتھ شہر کا غیردار سے اور شہر کے ایک این وفاداری کا بیٹ حصے کا مالک بھی ، اپنے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر آیا اور کمیٹن ہوڈ سن کو اپنی وفاداری کا بیٹسین دلایا اور شام کو فوج کے کھانے کا انتظام کیا -

ا آریخ کو رنگا Runga شہر اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کے تقریباً ۱۵۰۰ لوگ تعم ہو گئے اور ہم پر فائرنگ شروع کر دی - اس موقع پر سردار گرد جیت سنگھ جے بینند کے راجہ نے اور اس کی فوج اور سردار سمندر سنگھ اور اس کی فوج اور سردار کھڑک سنگھ اور اس کی مسکھ رسالے نے بھی گولہ باری شروع کر دی - باغیوں کا گروہ آدھے گئے تک لانا رہا ہا ۔ آخر ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا - ان کے بچاس یا ساٹھ افراد بلاک ہو گئے اور رسالدار سرزا عطا تمد تھان نے باغیوں کے پرچم کو چھین لیا اور اس نے اور اس کے رسالے نے رسالدار سرزا عطا تمد تھان نے باغیوں کے پرچم کو چھین لیا اور اس نے اور اس کے رسالے نے باغیوں کی انفشری کا ، جو بندوقوں سے لائری تھی ، اپنی تلواروں سے مقابلہ کر کے بردی بہادری کا باغیوں کے بعد کمیٹن ہوڈس یا خوت دیا - باغی دہاں سے بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے - ان کے جانے کے بعد کمیٹن ہوڈس دسید کی طرف روانہ ہوئے جہاں دہ ۱۸ تاریخ کو جینے ۔

آج 19 بارس کو جیند سے سردار پنجاب سنگھ ۵۵ سواروں سمیت کیپٹن ہوڈس کی مدد کے لئے آئیج - آج کسول کے کارتوسوں سے ادا ہوا کے آئی کرسولی سے بھی ایک دستہ آنے کی اسید ہے - آج کسی نوشی قسمتی ہے کہ کل ہوا ایک شنو چار سواروں کے ایک صفاطتی دستے کے ساتھ سہاں بہنچا - یہ بردی خوش قسمتی ہے کہ کل کی جنگ میں محارے تنام کارتوس ختم ہو گئے تھے - آج ددبارہ جنگ ہوتی تو ہم لوگ مشکل میں پر جنگ میں محاری فوج کے پاس صرف تلواریں باتی رہ گئی تھیں -

#### ( ۵۵ ) مدسد رجب علی مده ۱۹ ، اگست ۱۸۵۶

گولہ باری اور فائرنگ کی آواز دن رات جاری ہے - بعض اوقات یہ گولہ باری کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ گولہ باری کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مجاری --- آج سبح نو بج دو سری اربیخر رجمنٹ کے میجر لیسن Leeson کی سیم اور اس کے بیٹے کی بیوی مطل کے ڈپٹی گکٹر ، مسٹر کو انز Collins کی لڑکی کے ساتھ شہر سے انگریزی کیمپ بہنچ گئیں -

( 10 0 160 Jr)

#### ( ٢٧ ) ---- رجب على --- ١٨٥٤ - أكست ١٨٥٤ -

باغی نوج آج رات حملہ کرنے کا منصوب بنا رہی ہے لیکن کیمپ میں ان کے مقابلے کے لیے جو انتظامات کئے گئے ہیں ان سے خوف زدہ ہے ۔

چد دن عبط جس ہرکارے کو بھیجا گیا تھا اس کا کچہ پت نہیں ہے - معلوم نہیں اس کا کیا حظر ہوا -

(م- ک ۱۵۹ س ۲۰۳۱)

#### ( ۵۶ ) سدد تراب علی دد ۱ د ۲۰ اگت ۱۸۵۶.

امخوں نے ۱۵ گاریخ کو علی پور فوج بھیجنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں یہ فیصلہ تبدیل کردیا کما آریخ کو الکازیڈ ( الکن عثر ) روشنے مرزا معنل کو تخواہ کی عدم ادائیگی کی بنا پر قبل کرنے گئی تھی مرزا معنل ان ہے ڈر کر روپوش ہوگئے ہیں اور باوشاہ کو اپنا استعنی بھیج دی - فوج کے افسروں نے کل بینی بہتا ہا گاریخ کو اپنا کمانڈر شخب کر نے کے لئے جلسہ کیا تھا - انہوں نے کارتوسوں کی ایک لاکھ پہیں ہزار ٹوبیاں اور بندرہ سو من بارود الکن نینڈر روشنٹ سے لے کر اپنی اپنی رجمنوں میں تقسیم کرلیا ہے - میگزین میں اب پہاس ہزار ٹوبیاں باقی بچی ہیں - اس کے علاوہ تقریباً تین سو من بارود کا کو اور کا کارفانہ بند پڑا ہے - بو کچہ گولہ بارود وہاں تھا وہ بھی خراب ہورہا ہے - کا آریخ کو نمانم بازار کا اہداد بخش نافی شخص نمونے کی بچاس ہزار ٹوبیاں اپنی بنی خراب ہورہا ہے - کا آریخ کو نمانم بازار کا اہداد بخش نافی شخص نمونے کی بچاس ہزار ٹوبیاں اپنی بنی شخص نمونے کی بچاس ہزار ٹوبیاں اپنی بنی خراب ہورہا ہے - کا آریخ کو نمانم بازار کا اہداد بخش نافی شخص نمونے کی بچاس ہزار ٹوبیاں اپنی بنی اس نمونے کی بخاس یہ نوروں پر سیح یہ آ سکیں --- بلی کا ایک خبر کانبور سے نو دن بعد کل دیلی بہنیا - اس فوج کی بندرہ رشنشیں کانبور سے روانہ ہو کر دیلی روانہ ہو بکی ہیں اور ہفتہ وس دیل اور ہائی اس فوج کی بندرہ رشنشیں کانبور سے روانہ ہو کر دیلی روانہ ہو بکی ہیں اور ہفتہ وس دن میں موانے کی بی اور دیاں کے راج کی فوج ہے آ ملی ہیں - میں ہو اور ساگر کی فوجیں گوالیار پہن کی ہیں اور دیاں کے راج کی فوج ہے آ ملی ہیں - میں ہو اور ساگر کی فوجیں گوالیار پہن کی ہیں اور دیاں

جنرل بخت نمان نے ایک رئیں اور ایک مہاجن کو رقم ادحار مدرینے کے جرم میں قبد کر ر کھا ہے - فوج ہر روز علی پور جانے کے سے تیار ہوتی ہے مگر تخواہ یہ ملنے کی وجہ سے انکار کر ویتی ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ انفنٹری ندی کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہے اس سے جائے اور سوار اونجی سوک سے ایکن ان کے منصوبوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ۔۔۔ مرزا الی بخش باغی فوج کو ختم کر ربنا چاہتا ہے اس مقصد کے لئے اس نے آپ کو خط بھیجا ہے - اے آپ کے جواب کا انتظار ہے -(ر-م- جلد ٣، س ١٩٥)

# ( ٤٨ ) ---- كنگا رام زميندار --- ١٨٥٤ اگت ١٨٥٤،

میں ۱۹ تاریخ کو ہائسی جانے والی فون کے ساتھ ویکی سے روایہ ہوا - شام کو مدن نامی گاؤں جہنے کر قیام کیا - یہان انفتشری کی سات مکینیاں ، ایک سو سوار اور گھوڑوں سے تعلینی جائے والی وو تو پیں موجود تھیں ۔ اس کے بعد میں مجمو گان آیا - یہاں پر رنگوار کیواری کے پانچ مو موار موجود کتے ۔ شام کے وقت ایک سوار نے آگر اطلاع وی کہ انگریزی فوج کا ایک وستہ رہنگ آ مہنچا ہے - اور شہر ے دو میل بہلے ایک گاؤں میں مفہر گیا ہے - اس کے بعد یہ سوار رہتک روانہ ہو گیا اور میں بھی وہاں بھنج گیا - یہاں باغی فوج انگریزی وست کے مطالبے میں مصروف متحی - رہنگ کے شہری بافیوں کی سرد کر رہے تھے - انگریزی فوج جمیل اور کچری کے بتھے مورچ لگائے ہوئے تھی - رونوں فوجوں میں زور شور سے گولہ ہاری جاری تھی - اس لڑائی میں باغی فوج کے پانچ سوار زقمی ہوئے - میں پہاں ے نکل کر دو سری طرف علل آیا - باغی فوج کا ایک سوار مدد حاصل کرنے دیلی گیا ہے - رہنگ سے دو میل دور بوہر نامی گاؤں کے زمیندار انگریزی فوج کی مدو کر رہے ہیں -

(م- - ١٥٩٠ ص ٢٠٩)

#### ساكن فنكى --- ٢٠ ، أكست ١٨٥٤. ( 49 ) سددد دهنا جات

تنجف کڑے میرے گاؤں سے سات کوس دور ہے - میں نو تاریخ کو شجف کڑے آیا - یہاں م ویلی سے آئے ہوئے بچاس سوار سوجود مخے - اب شام ہو بھی تھی - سواروں نے شہر سے بنیوں کو مقع كر كے ان سے كما كہ نصير آباد كى فوق الحے روز وہاں آنے والى ہے انہيں پہلھے كہ اس فوق كى خوراک اور مضمرنے کا بندوبست کریں - شہر سے بنتے اپنی جانبیں بچانے کی عرض سے ایبا کرنے پر

ام - ک - 100 ص ۲+4 - 20m)

( ٨٠ ) ---- بريجن كوج --- ٢٠ ، أكت ١٨٥٤ ،

باغی فوج کے بیں ہزار سوار پالم آئے ہوئے ہیں اور سہاں کے بنیوں کو باغی فوج کے سے

سامان رسد جمع کرنے کے لیے کہد رہے ہیں - نجف گڑھ میں بھی ای قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ا

# ( ١٨ ) ---- وايا رام ساكن سادهوره --- ٢٠ ، اكست ١٨٥٤

ویلی پہنیا تو معلوم ہوا کہ ما سوا مرزا مغل کے ، باقی سب شہزادے روپہ پہیہ نہ ہونے کی وجہ سے کانی تنگدست ہیں -- باغیوں کی مدد کے لئے بہبی سے آئیوالی فوج کی خبر بالکل ہے بنیاد ہے ۔- باغی فوج میں نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے -- شاہ زادے موقع ملتے ہی انگریزی کیمپ کا رخ کر نا چاہتے ہیں -

( - - ک - ۱۵۹ ص ۲۰۰۸)

## ( ۸۲ ) ۔۔۔۔۔ محاف سے کیپٹن ہوڈسن کے منشی کا خط ۔ ۲۰ اگست ۱۸۵۶ء

آج بیں باریخ کو ضح آٹھ بجے ہم لوگ دسیہ سے کھور کھودا کے لئے روانہ ہوئے - شام کے پانچ بجے وہاں پہنچ گئے - اس کے بعد ہم نے سمپلہ کی طرف کوچ کیا جو کھور کھودا سے جنوب میں او کوس ہے - اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں سے کس طرف روانہ ہوتا چاہئے ----- ہم کئ وجوہات کی بنا، پر جنگی تفصیل دینا یہاں ممکن نہیں ، رہنگ کی طرف روانہ نہ ہو سکے - کیبٹن ہوڑسن کا ارادہ یہیں شھرنے کا ہے -

کل رات ہمارے جاسوس رہتگ کے کچہ قابل اعتماد زمینداروں کو لے کر کمپ آئے اور جس سے تعین بج کچھے جگا کر اطلاع دی کہ رہتگ کے تمام قصائی اور کنجر جو اس شہر کے اصل بدمعاش ہیں ، شہر چپوڑ کر اپنے اپنے کنبوں سمیت چلے گئے ہیں اور بقیہ لوگ جن میں شہر کے بنیے اور زمیندار خامل ہیں نذرانے لے کرمہاں حاضر ہوئے ہیں - میں نے ہوڈ سن صاحب کو جگا کر اس کی اطلاع دی - چونکہ ان لوگوں پر بافیوں کا اثر پڑچا تھا اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے کمیٹین ہوڈسن نے لینا ایک سوار روہنگ روانہ کیا تا کہ تفتیش کر سے - اس نے والی اگر ان کی بھوٹی ہوڈسن نے زمینداروں کا تذرانہ قبول کیا اور انہیں بنجاب سنگھ کے حوالے کر دیا - پنجاب سنگھ نے انہیں اپنے قابل اعتماد سواروں کی عراست میں دے دیا اور ان کی قسمت کا فیصلہ کمیٹن ہوڈسن کے رقم و کرم پر چپوڑ دیا - کمیٹن ہوڈسن نے دوسروں کی سفارش پر اور یہ سوچ کر کہ جن لوگوں نے بناوت کی تھی وہ تو مجاگ گئے ہیں ان زمینداروں اور بنیوں کو معاف کر دیا اور واپس جانے کی اجازت دے دی وہ تو مجاگ گئے بین ان زمینداروں اور بنیوں کو معاف کر دیا اور واپس جانے کی اجازت دے دی اور اس کے مواروں کو معاف کر دیا اور واپس جانے کی اجازت دے دی اور ان کو بیاں کے راج کے لئے ایک خط بھی دیا -

# ( ۸۳ ) ۔۔۔۔ گریٹ ہیڈ کے منٹی کے قلم سے ۔۔۔ ۲۰ ،اگست ۱۸۵۶ء

کل بادشاہ نے دربار متعقد کیا - میرٹھ رجمنٹ نے بادشاہ سے پوچھا کہ بخت نمان اور لال نمان کو جنرل اور کرنل کے نہیدے کیوں دئے گئے ہیں جبکہ وہ نہ تو محافی پر جاکر جنگ میں حصہ لیستہ ہیں ہے ہی انہوں نے لینا فزانہ بادشاہ کے حوالے کیا ہے - اس کے بر عکس ہم نے لینا فزانہ بھی بادشاہ کی نذر کردیا ہے اور محافی پر بھی ہماری فوج نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے اس کے باوجود ہمیں نہ تو تنخاہ ملتی ہے اور شہر میں لوٹ بار کر کے ہمیں نہ تو تنخاہ ملتی ہے اور شہر میں لوٹ بار کر کے ہمیں اور طرف نکل جائیں گے اور آپ لینے ان جرنیلوں کرنیلوں کی مدو سے شہر کا دفاع کرتے رہیں کسی اور طرف نکل جائیں گے اور آپ لینے ان جرنیلوں کرنیلوں کی مدو سے شہر کا دفاع کرتے رہیں کسی اور طرف نکل جائیں گے اور آپ لینے ان جرنیلوں کرنیلوں کی مدو سے شہر کا دفاع کرتے رہیں ہمیاری اور دو سرے مورچوں کو فتح کرنے کی طرف توجہ دیں - سپاریوں نے بادشاہ کی بات کو اہمیت نے دی اور کافی بد تمیزی سے پیش آتے رہے -

بخت نمان اور مرزا مغل ایک دوسرے کے جانی وشمن ہے ہوئے ہیں - سپاہی کسی کی نہیں سنے - طاہی محل میں سینظروں منصوبے بنے ہیں لیکن ان پر کوئی عمل نہیں کرتا - جو لوگ بنگ کے لیے جاتے ہیں دہ باہر گھوم بھر کر رات کو والیں آجاتے ہیں - پیچلے دو روز ہے آئی اور مزدر دن کے وقت پکڑ لیے جاتے ہیں اور رات کو رہا کر دئے جاتے ہیں - باغی کانی بد دل ہو پکے مزدور دن کے وقت پکڑ لیے جاتے ہیں اور رات کو رہا کر دئے جاتے ہیں - باغی کانی بد دل ہو پکے ہیں - موت ان کا انتظام کر رہی ہے - شہر کا نظام در جم بر جم ہے۔ پیسے اور بارود کی کی ہے - لیا بارود روزانہ بنتا ہے - کوئلہ بنانے کے لئے بانس استعمال کیا جارہا ہے - فوج بادشاہ سے روزانہ تنواہ کا مطالبہ کرتی ہے - بادشاہ جواب دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے - اس نے انہیں دیگی آنے کی دعوت نہیں دی تھی - د ہی وہ پیاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے - اس کو انہیں دیگی آنے کی دعوت نہیں دی تھی - د ہی وہ پیاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے - اس کو انہیں دیگی آنے کی دعوت نہیں دی تھی - د ہی وہ پیاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے - اس کو انہیں دیگی آنے کی دعوت نہیں دی تھی - د ہی وہ پیاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے - اس کی ایک انظام جو انہیں دی تھی جہ کی ختم ہو گیا ہے اور ان کی ہی وجہ انگریز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں - اس کے انگریز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں - اس کے انگریز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں - اس کی انگریز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں - اس کی دشم ہو گیا ہے اور ان کی ہی وجہ انگریز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں -

باغی کافی شکستہ دل ہیں اور بادشاہ کو شہر اور محل لوشنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں - اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں --- باغیوں کی تعداد بیس بچیں ہزار کے قریب ہے لیکن ان میں سے لاکر جان دینے والے چند ہی ہیں - شہر کا منصف خرم علی نمان اب اپنی عدالت ، شاہی قلعہ میں لگاتا ہے -

انگریزی فوج نے کل قدسیہ باغ میں جو مورچہ لگایا تھا اس کی وجہ سے شہر میں کافی تفویش پائی جاتی ہے ۔۔ پچھے تین دن کے دوران ایک ہزار سے زیادہ سوار اور بیادہ فوج کے سپاہی بہاں سے بھاگ گئے ہیں ۔ فوج کی کس کس رجمنٹ میں اب کھنے کھنے سپاہی ہیں اس کی تفصیل فی الحال بھیجنے سے قاصر ہوں ۔

#### ( ۸۴ ) ---- تراب على --- ۲۱ ، أكست ۱۸۵۶

آج دو پلٹن اور ایک رجمنٹ مجمعہ دو توپوں کے مالا گڑھ روانہ ہوئیں ۔ یہ لوگ اپنے ساتھ لوٹ ہار کا ساہان ، ۵۰ حکیم اور کاریگر لے گئے ہیں اور دریا کے پار سونی بت جانے والی سڑک پر مور پر نصب کرنا چاہتے ہیں ۔ مجمعے بیتین ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے ۔ مبر بلی بریگیڈ کے بانمیت اور علی پور جانے کی اطلاع بھی ملی ہے ۔ آپ کا کوئی خط نہیں ملا ۔ اگر صاحب مو جود نہیں تو آپ نحود اپنی مہر ملکا کر خط بھیج دیں ۔ میں آپ کے لئے سپاہی اکھیٹے کر اوں گا ۔ مفتی صدرالدین کو ایک لاکھ روپ ویٹ کے لئے روز سٹک کیا جا رہا ہے ۔

١ ر - م جلد ٣ ص ١٩١)

## ( ۸۵ ) ---- گوری شکر ---۱، اگت ۱۸۵۶.

میں پیچلے وہ دن متواتر کمپ اور دریا کے اس پار فوج کے علی پور روائد ہونے سے متعلق تفتیش کرتا رہا ۔ اطلاع ملی ہے کہ فوج روائد ہونے کے لئے تیار ہے ۔ گذشتہ وہ ونوں سے الائن وُدری (Line-doree) رجمنٹ کے دو سو سوار روزائد شہر سے باہر آکر پالم کے قریب ایک گھر میں جاتی ہیں ۔۔۔ بریلی بریگیڈ اور نیمچہ بریگیڈ آپس میں جمگر رہے ہیں کہ فوج کا ایک بریگیڈ نحاذ پر جائے تو روسرے بریگیڈ کو بھی اس کے ساتھ روائد ہونا چلہے ۔۔۔ جمگرا ابھی ختم نہیں ہوا ۔ بادشاہ سلامت نے نیمچہ فوج کے لئے پانچ سو روبہ اور برلی بریگیڈ کے لئے چہ سو روبہ اور برلی بریگیڈ کے لئے چہ سو روبہ جھیجا ہے ۔۔ و رقم این دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے دیکن بھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں اور اپنی اپنی بگہ سے ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے دیکن بھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں اور اپنی اپنی بگہ سے ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے دیکن بھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں اور اپنی اپنی بگہ سے انکار کر رہے ہیں ۔

و دن ہوئے اطلاع ملی تھی کہ کھور کھودا کا ایک باشندہ رسالدار ببخارت علی انگریزوں کے خلاف فرتے ہوئے مارا گیا - وہاں کا ایک اور باشندہ امید علی مجماگ کرمہاں آیا اور اپنے دوست کی رجمنٹ میں خامل ہو گیا ہے - رسالدار ببخارت علی کے مرنے کی خبر من کرمہاں ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے - صلع رہتک کے کھور کھودا ، کھلیان ، کھٹور اور دو مرت علاقوں کے لوگوں نے بادشاہ سے مدہ ماتکی ہے - طبع رہتک کے کھور کھودا ، کھلیان ، کھٹور اور دو مرت علاقوں کے لوگوں نے بادشاہ سے مدہ ماتکی ہے - لیکن ابھی تک ان کو کوئی مدد نہیں بھیجی جا سکی ---- رجمنٹوں کے سوار بد دل ہیں - ان میں سے تقریباً بچاس سیاہی مجاگ گئے ہیں - تلنگا انفتٹری کے بھی بہت سے سیاہی مجاگ گئے ہیں اور اس تعداد میں روز اطافہ ہو رہا ہے -

بختلف جیل خانوں سے مجائے ہوئے قیدی ، بد معاش اور غازیوں کی جماعتیں ، جہیں قومی وردی پہنا دی گئی تھی اور اسلحہ دے دیا گیا تھا ، سب کچہ لے کر یہاں سے مجاگ گئے ہیں اور دیلی کو ان سے نجات مل گئی ہے ۔

میں نے ہر رجمنٹ کے متعلق تفتیش کی ہے - پت طلا ہے کہ یہ ۱۳۳۰ اور پانج سو کے درمیان ہے - اس سے زائد نہیں - بہاں پر تعین رجمنٹ ہیں اور ہر رجمنٹ میں تقریباً تین سو سپاہی

ہیں ۔ کئی رجمنٹ میں ایک یا دو ممپنیوں کی کمی ہے - اس سے ہر رجمنٹ میں افراد کی اوسط تین سو ہوتی ہے -اس حساب سے انفنٹری کے افراد ۱۰،۰۰۰ ہنتے ہیں اس سے زائد نہیں - چار ہزار سوار اں کے علاوہ ہیں - اس طرح قوج کی کل تعداد پندرہ یا سولہ ہزار سے کسی صورت زیادہ نہیں -ٹونک سے جو ایک ہزار غازی مہاں آئے تھے اب صرف دو سو باقی ہیں - باقی سب مجاگ گئے ہیں -ٹوج بخیاور نمان سے بہت نارائش ہے اور اس ہر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ انگریز افسروں سے ملا ہوا ہے ۔ اس نے زر کی وجہ سے اپنے نماندان اور سامان کو پیماس سواروں کے حفاظتی وستے کے ساتھ اپنے شہر بھیج دیا ہے - علی ماراں کے باشندے الداد علی نے مجھی اپنا سامان روانہ کر دیا ہے - اب ویلی کی مالت یہ ہے کہ شاہ زاوے شہریوں سے چندہ اکمفاکرتے پھرتے ہیں جس میں سے کچے وہ اپنے ائے رکھ لیتے ہیں اور کچہ فوج کو دے وہتے ہیں - بادشاہ سلامت نے انہیں چندے کی رقم خرد برد کرتے و کیو کر شام وقم کو بختاور نمان کی تحویل میں دے دیا ہے اور ایک کمیٹی مقرر کر وی ہے جس میں نواب المد تنی تمال اور دو سرے امراء اور فوجی افسر شامل ہیں - اب چندے کی رقم ہر شخص کی مالی صالت و مکھ کر مقرر کی جاتی ہے - اور یہ رقم اس کمیٹی کی سفارش پر تقسیم کی جاتی ہے - بادشاہ -ملامت ، میجر غلام عوت کی بردی قدر کرتے ہیں اور ملکہ زینت عمل بھی اے بہت بیند کرتی ہیں -اج جمعہ کے دن بادشاہ سلامت نے ان مھوڑوں اور ہاتھیوں کا معاشد کیا جو بخیاور نمان بلب گرفید ے ایا ہے - ان کے متعلق البحی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا - ان کے معائنہ کا مقصد یہ تھا کہ بخیاور تمان نے ان کی و مکیھ مجال کے لیئے رقم ما نگی تھی - بادشاہ سلامت بہت نارائن ہوئے اور بختاور محان ے کہا کہ بہت تم اپنی فون مہاں لے کر آئے کتے تو تم نے کہا تھا تم تنام افرابات کے لیے رقم ، مانكو كے - اب اچنے آپ كو الجوٹا كيوں كرتے ہو - وہ يہ سن كر تاموش ہو گيا -

### ( ۸۲ ) \_\_\_\_\_ پٹودی کے نواب اکبر علی خان

آج کل رسالدار شمشر نمان ، چالیں سواروں کے ساتھ ، جسکی پلٹن کا نام معلوم نہیں ایمبال
آیا ہوا ہے - اس نے میرے سب ہے بڑے جیئے تحد تقی علی نمان کو کسی بہائے ہے بلوا کر قبید
کرییا اور اس کو رہا کرنے کے بے تین لاکھ روپ کا مطالبہ کیا - کافی گفت و شنید کے بعد وہ نقدی
اور زیورات کی صورت میں ساٹھ ہزار روپ دے کر رہا کرایا گیا - اس کے بعد رسالدار نے میری
جائیداد پر ہاتھ ڈالنے شروع کر دئے اور پٹودی کے لوگوں کو لوشنے اور قبل کرنے نگا - میں نے
مشورے اور مدد کے لئے جمجر کے نواب کو لکھا - نواب کے وزیر کی اطلاع کے مطابق میرے رشتہ
داروں اور شہریوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا جس کی وجہ ہے دس سوار اور ہمارے سات یا آٹھ
آدمی زخمی ہوگئے - باغیوں نے ڈرکر میں جمجر چلا آیا اور نواب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں
کرنال چلا آیا ہوں - میرے پٹودی نے روانہ ہونے کے فوراً بعد قرب و جوار کے لوگوں نے میری
جانداد لوٹ لی - اب میں دوبارہ جمجر آگیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ کی عمثات اور مدد کے ساتھ
دوبارہ اپنی گدی حاصل کر سکوں گا - جمجر کا نواب سرکار کا بھی خواہ ہے ادر ہمیشہ سرکار کے حکم کی
تعمیل کے لئے تیار رہتا ہے - میں خود بھی آپ کا تابعدار ہوں ۔

(ر-م- علد ٣ ص ١٩١١

نوت ۔ نواب اکبر علی خان نے اس موضوع پر بہادر شاہ ظفر کو بھی ایک خط کھا تھا ۔
اس کا خلافہ پ ۔ ل ۔ م ۔ پ ۱۹۹ میں درج ہے ۔ بہادر شاہ ظفر نے شمصر علی خان
رسالدار کو ، نواب صاحب ہودی کے ساتھ زیادتی کرنے کی یاداش میں نکال دیا تھا اور
اس کی سرزنش کی تھی ۔

### ( ۸٤ ) ----- ميدا بركاره --- ۲۳ ، اگت ۱۸۵۶ -

میں نو دن ہوئے دیلی وہنچا تھا۔ شہر کے زدیک بریلی کے ایک سوار نے مجھے بکر ایا اور پرچا میں کہاں سے آرہا ہوں۔ میں نے جواب دیا میں قلعے کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا ڈرد مت اگر تم انگریزی فوج سے آرہے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ اس کی کیا عالت ہے۔ میں نے بہر انکار کیا تو اس نے کہا یا تو ہمیں انگریزی فوج کی خبریں لاکر دو یا ہمارے گھوڑوں کے لیئے گاس کاٹ کر لاؤ ۔ انگریزی فوج کی خبریں لائے یہ اس نے تھے دس روپے انعام کا لائج بھی دیا۔ میں نے کہے انکام کا لائج بھی دیا۔ اس نے کھے انگریزی فوج کے کمیپ کا راستہ معلوم نہیں اور تھے دہاں جانے سے ڈر بھی لگتا ہے اس نے گھے گھاس کاٹے یہ لگا دیا۔

باغیوں کی ایک رجمنٹ سلیم گڑھ سے جھاگنا چاہتی تھی - ان سے کہا گیا اپنا اسلحہ اور رقم چھوڑ کر جہاں جانا چاہیں علی جائیں - انہوں نے ایسا کرنے سے الکار کردیا - یہ رجمنٹ ابھی تک یہیں ہے - سپاہی اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں - بادشاہ کے پاس رقم نہیں ہے -

تھے جس سوار نے گرفتار کیا تھا آج اس نے ایک دو سرے شخص کو بکر لیا اور تھے رہا کر

دیا ۔۔۔ پورسہ نون کے سپاہی فقیروں کا نباس پہن کر اور اپنے ہمتیار بھینک کر مجاگ جاتے ہیں ۔ قید کے دوران میں نے اکثر انکو اس طرح مجاگتے دیکھا ہے ۔ ( ر - م - جلد ۳ ص ۱۹۳ )

### ( ۸۸ ) مسمد تراب على مسم ١٨٥٠ اگست ١٨٥٤ م

لائن ڈوزی (line dozee) رجمنٹ آج نجف گڑھ کے راستے علی پور روانہ ہوئی ہے - بقیہ بارہ پلٹنین ، ۴ رجمنٹ اور ۴۴ توبیں کل صح دس بچے روانہ ہونگیں - تقریباً پانچ یا چے ہزار سپای اور جنسے ( Jinsay ) توبیں مہاں باتی رہیں گی - مہاں پر اب ایسا کوئی زمیندار نہیں جو ہماری طرف سے اور جنسے - ان کو اپنی فوج کے بد دل ہونے کا اندیشہ ہے --- بالا گڑھ کی فوج ابھی تک طرف سے اور میں اپنی شخواہ کا انتظار کر رہی ہے --- آج ایک شاہ زادہ دد سواروں کو لے کر جمجر روانہ ہوا شاہدرہ میں اپنی شخواہ کا انتظار کر رہی ہے --- آج ایک شاہ زادہ دد سواروں کو لے کر جمجر روانہ ہوا ہوا ہے تاکہ دہاں سے رقم لا سکے - بہتر ہوگا کہ وہ بہادر گڑھ چینچ تو اسے تملہ کر کے ختم کر دیا جائے ۔ اگر آپ مرزا الی بخش یا بیگم صاحبہ ( طکہ زینت محل ) کو خط لکھ دیں تو بیسنا وہ ہماری عدد کریں گ

کل مرزا مغل کے ایک طازم مان سنگھ کی پوری جائداد کو صبط کر بیا گیا اور اس کا اخبار بھی بند کر بیا گیا - معلوم نہیں یہ لوگ اس کے ساتھ اب کیاسلوک کریں گے۔ کل یہ حکم صادر ہوا تھا کہ تنام سکھ سپاہی ، حن کی تعداد تقریباً ٥٠٥ ہے اپنی اپنی رجمنٹوں کو واپس بیلے جائیں ۔ لیکن آج پھر انکو ایک جگہ اکھا ہونے کا حکم ہوا ہے - اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہاں دہتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں - تنام سکھ ایک جگہ لکھٹے کر دئے گئے ہیں - تنام سکھ ایک جگہ دکھٹے کر دئے گئے ہیں - تنام کو ذیادہ دیر اکشے مد رہنے دیا جائے ۔

آپ کا خط ال گیا تھا --- خبر الی ہے کہ علی پورکی فوج البحی تک مقابلہ کر رہی ہے - ان کے آئندہ منصوبوں کا کچے علم نہیں اس لیے ان کی حرکات پر نظر رکھنی ضروری ہے ---- کل میں نے آپ کے نام مفتی صدر الدین کا ایک خط بھیجا تھا -

(ر-م- بلد ٢ ١٩٣١)

#### ( ۸۹ ) ---- ۲۳ ، اگت ۱۸۵٤ .

آج بروز ہفتہ نیمیہ اور بریلی بریگیڈ ، جنرل بخت نان کی سرکردگی میں علی پور روانہ ہوئے کے لیے تیار ہے ۔ انہوں نے مہاں سے اپنے خیے المحائے ہیں ۔ مرزا مغل نے اپنی نوج کو بانہت روانہ ہوئے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے ۔ سکھوں کو تخلف رجمنٹوں سے اکمٹا کر کے شہر کے دوازوں کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے لیکن اس حکم پر نوج کے دوسرے سپاہی خنا ہیں اور مرزا مغل کی حفاظت پر فامور کیا گیا ہے لیکن اس حکم پر نوج کے دوسرے سپاہی خنا ہیں اور مرزا مغل کی وفاداری پر فلک کیا جارہا ہے ۔ ان کے خیال میں مرزا مغل چاہتے ہیں کہ دیلی سے تمام نوجوں کو باہر بھیج کر جب شہر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج ند ہو تووہ خود انگریزوں سے نوجوں کو باہر بھیج کر جب شہر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج ند ہو تووہ خود انگریزوں سے

جا ملیں اور انگریزی فوج ان کی غداری کی وجہ سے شہر میں داخل ہو جائے اور اس کے صلے میں ان کو دیلی کا یاوشاہ مقرر کر دیا جائے - جب یہ افواہ بھیلی تو فوج نے شہر مجبور کر جانے سے انکار کر دیا اور اپنا اسلحہ اور سامان اتار کر دوبارہ اپنے خیے نصب کرنے شروع کر دئے اور دیلی سے باہر جانے کا ادادہ ترک کردیا - مرزا معل کے خلاف ان الزامات کی تفتیش کے لئے آج ایک تحقیق کمیٹی کا اجلاس ہوا -

فرج بخت نمان پر بھی شبہ کرتی ہے - بادشاہ خود بھی اس سے نفرت کرنے رگا ہے - فرج کو اب اس اس پر اسمتاد نہیں رہا ---- سکھوں کی دو رجمنٹوں نے کل اجازت سے بغیر اپن اپن وردیاں اب کی جہن کیں لیس لیکن جب اس کی اطلاع ملی تو انہیں کم دیا گیا کہ وہ اپنی وردیاں ابار دیں - اب اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی عمل میں آئی ہے ----- فرج کہتی ہے کہ جب تک گوالیار کی فوج نہیں آتی وہ شہر چور کر باہر نہیں جائے گی - گوالیار کی فوج کے چار سپاہی جو اس سے قبل دریائے پہل کے کنارے اور مرار کی فوجس دریائے پہل کے کنارے اگر جمع ہیں - کھتیاں شہونے کی وجہ پہل کے کنارے اگر جمع ہیں - کھتیاں شہونے کی وجہ ساٹھ کختیاں مل گئیں ہیں اور یہ فوج محتقریب دیلی روانہ ہونے والی ہے ---- میرا ایک آدئی ساٹھ کختیاں مل گئیں ہیں اور یہ فوج محتقریب دیلی روانہ ہونے والی ہے ---- میرا ایک آدئی ساٹھ کختیاں مل گئیں ہیں اور یہ فوج کے نباوت کر دی تھی لیکن راج نے بڑی مشامندی ابھی ابھی ہے کہ سے کہ اس نے اطلاع میں بھی اور کے راجہ کی فوج نے بناوت کر دی تھی لیکن راج نے بڑی مشامندی سے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بھر قابو پالیا اور بناوت کو ختم کر دیا ۔ ---- اس می اور دو ان کی حفاظت کر دیا ہے اس می ہیں اور دو ان کی حفاظت کر دیا ہے -

١ - سليم كرمه : ايك زمزمه اور نو توپين - تين بردي اور تين جيوني -

۲ - سلیم گڑھ کے نزدیک مینار پر جہاں پہلے کچری مگتی تھی -چار تو پیں

۳ - کشمیری دروازے پر: چی توپیں

٣ - كشميري دروازے كے قريب كاكے نال كى بينار بر آلمھ تو پيس

۵ - کالے نمان اور کاعلی دروازے کے درمیان پار تو پیس

٧ - كاعلى وروازے كے برج بر يار تو بين

، - کا ہلی دردازے کے برج کے نیچے ایک توپ مہ - کا ہلی دردازے کے نزدیک نہر کے قریب مینار پر ایک توپ ( ایکے بعد کے صفحات اصل فائل میں موجود نہیں )

(رمم جلد ٢ ص ١٩١)

#### ( ۹۰ ) ---- گوری شکر --- ۴۴ ، اگست ۱۸۵۷ .

۔ جنرل بخت نمان کا ڈویژن آج جبع دیلی سے علی پور کی طرف رواند ہوا ۔ اس فوج میں انتشری کے پانچ بھاسیں ، بیعنی ۱۸ ویں ، ۲۹ ویں ، سور ۹۰ ویں نیز نیو انتشری کی آمٹویں رجمنش کی اربیکور کیولری کی ۱۱ ویں اور ۱۱ ویں رجمنش کا ایک دستہ ، اٹھارہ تو پیں اور بریلی سے لایا ہوا تنام اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے ۔ یہ فوج آج نجف گڑھ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے ۔ نیمچ بریگئی بھی دو دن میں میہاں سے روانہ ہو جائے گا ۔ اپنی ہے عربی سے عربی سے بنتگی کو نسل سے مشورہ کر کے گئے ہیں ۔ باغیوں کے پاس اوٹ مار کا بقتا سامان تھا بات سے بیا در کھ گئے ہیں اور اپنے ساتھ سفر کے ضروری اخراجات کے لئے کچے رقم سے گئے ہیں ۔

کل رسالدار مخمد حیات نمان کی سفارش پر جو اب مالا گڑھ میں ہے دو تو پس سلیم گڑھ سے نکال کر شاہدرہ بہنچا دی گئی ہیں ۔ ۔۔ شاہ زاوہ طابع صاحب ایک سو سواروں کو لے کر آج جھجر رواند ہوئے تاکہ وہاں کے نواب سے رقم تکلوا سکیں ۔

کل سے یہ نوگ سلیم گڑھ کے قلعہ میں خزانہ کی ملاش میں کھدائی کر رہے ہیں ۔ جنرل عنت انان کی فوج کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کسی دو مرے راستے سے ہوتی ہوئی سوئی بت بائے گ ۔ میں نے بافیوں کی شام عرکات اور منصوبوں پر نظر رکھنے کے کئے ایک شخص مقرر کیا ہے جو انکی اطلانات نجھے بہنچا تا رہے گا۔

(ر-م-م-بلد ١٩٥٠)

( ۹۱ ) ۔۔۔۔۔ نقل اخبار تراب علی ۔۔۔ موصولہ ۲۴ ۔ ۲۵ اگست ۱۸۵۶ء

کل شام تک جنرن بخت نمان چو پلٹنیں ، وو رجمنٹ ، بارہ توہیں لے کر براہ نجف گڑھ واٹ ملی پور ہوا اور آج جنرل نیمچہ اسی قدر جمیعت لے کر روائد ہوا - اب شہر میں جمیعت کل چار ہزار سوار و چیدں ہے - جمیعت نصیر آباد باتی ہے -

اہل شہر ہر گز متابلہ ، سرکار نہیں کریں گے - قصاب ( جو ) سونی بت ( سے ) یہاں آئے گئے وہ بھی نامراہ گئے ہیں اور وسرہ کر گئے ہیں کہ رہایا بہت کاؤں وغیرہ کی تمہادے ساتھ ہو جاوے گئی - تنام شہر کی تمہادے مناسب ہے - گئی - تنام شہر کی تمنا اور رائے ہے کہ اگر ایسے وقت میں سرکار تملہ کر دے تو نہایت مناسب ہے - جس وقت سرکار تملہ کر دے تو نہایت مناسب ہے - جس وقت سرکار دائمل شہر ہودے ایک بھی مقابلہ پر نہیں آوے گا - اور سب مضد بھاگ جاویں

گے اور یہ مضدہ ای وقت تک ہے جب تک فتح دلی نہ ہو جاوے - اور یہ دولوں جرنیل جملہ شتر اور اسباب ہمراہ سے گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر علی پور پر فکست کھائی تو مچر والیں بہاں نہ آدیں گے ۔ جس کا جہاں جی چاہے چلا جاوے اور جس دن لڑائی دہاں شروع ہو اس طرف سے بھی تملہ ہو گا - سکھ لوگ مجر متفرق ہر ایک پلٹن میں کر دیں گے -

اب بھی کوئی تحریر مرزا الہی بخش اور زینت محل بیگم صاحبہ کی آجادے تو اہل قلعہ سے بھی مدد ملنا کموجب ایما ممکن ہے ---- ایک ہفتے سے مولوی فصل حق ، الور سے یہاں آئے اور تخریب زبانی عدادت سرکار شریک کورٹ کے ہوئے اور کل بھٹا ان کا ناظم سہارن پور مقرر ہوا اور مولوی میاں نائب سر رشتہ دار گڑ گاؤں اور ہمھیر نزاد مولوی صاحب کے بھی ناظم گڑ گاؤں مقرر ہوئے میاں نان نائب سر رشتہ دار گڑ گاؤں اور ہمھیر نزاد مولوی صاحب کے بھی ناظم گڑ گاؤں مقرر ہوئے

پرسوں عصر نمد عظیم ، ناظم ہانسی بطلب میگزین اور توپ ، طالب مدد آئے تھے ----- اور آپ کے ایما کموجب میں نے مرزا الہی بخش صاحب اور مفتی صدرالدین صاحب سے عرض کرکے سکھوں کو ہر پلٹن سے نکلوا کر علیحدہ پلٹن سکھوں کی بخوائی تھی - چونکہ جواب خط مفتی صاحب اور مرزا صاحب کا نہیں آیا ، میری عرضی کو محمول پر خود عرضی کیا اور اس کام کے انجام میں کم توجہ کیا اس واسطے بھر سکھ لوگ معفرق ہو کر اپنی اپنی پلٹنوں میں داخل ہو گئے ---- جرنیل بخت نمان اور مدحارا سنگھ کا کمپنی جو براہ نجف گڑھ گیا ہے اس نے یہ صلاح کی ہے کہ چار ڈویون بنا کر روز و شب لائن کی جائے -

(ر-م-جلد ١٤٤)

### ( ۹۲ ) ---- تراب على --- ۲۲ - ۲۵ اكتوبر ۱۸۵۶-

 ہے کہ جو نہی انگریزی فوج ان کا پڑھا کرے ، باغیوں کی ایک اور فوج ان پر مللہ کر دے ۔
سکھوں کو دوبارہ مختلف رجمنٹوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ۔ زینت محل اور مرزا الہی بخش نے جو سوالات کئے ہیں اگر آپ ان کا جواب بھیج دیں تو یہ دولوں ہماری مدد کے لئے تیار ہو جائیں گے ۔ شاہی محل کے اور دو سرے افراد بھی اپنی اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق ہماری مدو کو تیار ہیں ۔

الور کے مولوی فضل حق پیچلے ہفتے ہے بہاں ہیں اور انگریزی عکومت کی شدت سے نمالفت اور دوسری ترکیبوں سے کونسل کے رکن بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں - ان کا لؤکا مہارن پور کا ناظم مقرر ہوا ہے - دو دن ہوئے حصار کے ناظم محمد عظیم نمان نے درخواست بھیجی تھی کہ اس کو مزید اسلحہ اور توپوں کی ضرورت ہے -

( ۹۳ ) ---- نقل اخبار گوری شکر --- موصوله ۲۵ ، اگست ۱۸۵۷ -

آج کمپو سدهارا سنگھ جرنیل نیمچہ نے تعاقب کمپو بخت نمان ہموجب صلاح کورٹ ( مطاورتی کونسل ) کوچ کیا - بارہ توپ اور تین پلٹن اور چورہ سو سوار اس کے ساتھ گئے ہیں ۔ دیراز ہنگام روانگی کمپو بخت نمان پانچ پلٹن کے خبر روانگی تحریر ہوئی تھی اس میں سے پلٹن سٹین نہیں گئ - صرف چار پلٹن راج نمبر ۱۹۹ اس کے ہمراہ گئے اور آٹھویں رجمنٹ کے سوار قریب چار سو نہر ، ہمراہ کمک و سالدار کے گئے ہیں اور باقی سوار بہ سبب شنازے ہم دیگر محمد اعظم رسالدار کے نہیں بین اور باقی سوار بہ سبب شنازے ہم دیگر محمد اعظم رسالدار کے نہیں ہماں دہے ہمیں ہوں ہوں ہودہ سوار اور کچے سپاہی مہناں دہے نہیں ۔

دیروز راجہ بلب گڑھ ( بلب گڑھ ) نے دس ہزار روپہ نقد اور ایک اسپ سواری واسطہ مصارف فوج بدست فتح علی وارو نہ بادشاہ کے پاس بھیجا ہے ۔

خوث محمد بریگیڈیر میجر کمیو نیمچہ بہ سبب اس کے کہ وہ کلاں افسر کورٹ کا ہے ، ہمراہ نہیں گیا - کوٹ میاں بودین ( بدھن ) بیس گیا - کوٹ میاں بودین ( بدھن ) بیس گیا - کوٹ میاں بودین ( بدھن ) بیس کیا - کوٹ میاں بودین ( بدھن ) صاحب بیر نواب نمد میر نان مرحوم اس میں شامل ہیں اور کسی شہر کے آدمی کو اس میں دخل نہیں ہے - مرزا مغل بیگ کا اعتبار کوٹ ( کورٹ ) ہے کم ہو گیا ہے اور اس کو اس میں مطلق دخل نہیں رہا -

(ر-م-طدعص ١٤٢)

# ( ۹۲ ) ---- گوری شکر --- ۲۵ ، اگست ۱۸۵۶

کوٹ ( جنگی مشاورتی کونسل ) کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے نیمی فوج کا سالار سدھارا سنگھ اپنی فوج لے کر آج جنرل بخت نمان کی عدد کو نجف گڑھ روانہ ہوا - اس کی فوج کے ساتھ انفنٹری کی تمین بٹالین ، ۱۳ سو سوار اور بارہ فیلڈ گن ہیں - کل تعیری نیو انفنٹری کے ، جنرل بخت خان کی فوج کے جمعے پر ، غلطی سے گولہ باری کرنے کی اطلاعات ملی ہیں لیکن حقیقت میں وہاں پر صرف روہیںکھنڈ کی رجمنٹیں اور آٹھ ارگولر کے چار سو سوار محمد شفیع رسالدار کے زیر کمان موجود سختے - بقید کیولری محمد عظیم رسالدار کے زیر کمان آپس میں کسی غلط فہمی کی بنا پر وہاں نہ جا سکی تھی جنرل سدھارا سنگھ کا پوراؤو پڑن آج مہاں سے کوچ کر گیا - صرف چودہ سوار اور چند ایک سپاہی مہاں باتی ہیں -

کل بلب گڑھ کے رامے نے فتح علی دارو عذ کے ہاتھ وس ہزار روبیہ اور ایک گھوڑا باغیوں کی احداد کے لئے بھیج تھے۔

نیمچہ نون کے بریگیڈیر غوث محمد فوجی مجلس کے ایک اہم رکن ہونے کی وجہ سے خود فوج کے ساتھ نہ جاسکے - یہ مجلس مطل کے شہریوں سے چندہ حاصل کرنے کے لئے روزآنہ بیٹھتی ہے --نواب میر نمان مرحوم کے بیٹے میاں بودین ( بڈھن ) اس مجلس کے رکن ہیں - شہر کے بادشاؤں میں سے صرف انہیں کو اس مجلس کا رکن چنا گیا ہے - مجلس کے اراکین مرزا مغل کو شک و شہر کی نظر سے ویکھتے ہیں اور مجلس کی بحثوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے -

(ر-م- جلد ٣ ص ١٩٢)

#### ( 90 ) ---- رجب على --- ١٨٥٤ . اگست ١٨٥٤ .

جنرل نکلس ۲۹ گاریخ کو چے بچے شام اپنی فتحیاب فوج اور بافیوں کی تیرہ توہوں کے ساتھ واپس آیا - گذشتہ جنگ نجف گڑھ ہے ایک میل دور پل کے پار دیلی جانے والی سؤک پر لائی گئی - انگریزی فوج نجف گڑھ کے قریب باخی فوج کا انتظار کر رہی تھی - باغی فوج نے پل کے قریب مورچ سنجمال لیا - کچے فوج پل پر جمع تھی - جنرل بخت نمان اس وقت مہاں ہے تین کوس دور اور دیلی سنجمال لیا - کچے فوج پل پر موجود تھا - جونہی اسے جنرل سدھارا سنگھ کی شکست کی اطلاع ملی اس نے دیاں سے اپنے خیے اکھاڑے اور دیلی کی طرف مجاگ نکلا - جنرل سدھارا سنگھ کی شکست نوردہ نے دیاں سے اپنے خیے دیلی آ بہنی - ہمیں حسب معمول دیلی ہے خبروں کا پلندہ وصول ہونے کے بعد فوج بھی اس کے پیچے دیلی آ بہنی - ہمیں حسب معمول دیلی سے خبروں کا پلندہ وصول ہونے کے بعد اب مجلوڑے جرنیلوں کے صحح حالات کا علم ہوگا - انگریزی فوج اپنے ساتھ بے شمار مال خنیمت لے کر آئی ہے کہاں سامان ، خیے ، بارود اور برتن دغیرہ یہ فوج دہیں چھوڑ آئی ہے - مہلم سنگھ کر آئی ہے کہ اس جنگ میں بائی فوج کے اس جنگ میں بائی فوج کے سو سے زیادہ سابی بلاک ہوئے اور اس سے زیادہ ڈوب کر مرکے - بلاک شدہ اور زئی فوج والوں کی صحح تعداد کا اندازہ دیلی سے موصول ہونے والی خبروں سے ہو گا - فوج دوالوں کی صحح تعداد کا اندازہ دیلی سے موصول ہونے والی خبروں سے ہو گا -

### ( ۹۲ ) ---- رسم علی --- ۱۸۵۷ و ۱۸۵۲ ، ۱۸۵۷ و

نجف گڑھ کی جنگ میں فوج نے جہلے تو انگریزی فوج کا کافی جم کر مقابلہ کیا لیکن دوسرے کے دوران یہ فوج بالکل مغلوب اور منظر آن ہو چکی تھی - اس جلے کے دوران پہلی یورپین رجمنٹ کوکس کارپس نے باغی فوج کی دس توپوں پر قبضہ کر لیا - باغی فوج کے بیشار سپاہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان تجوڑ کر بجاگ نکلے - ان میں سے بعض نے بجاگ کر آس پاس کے گاؤں میں پناہ لے کی تھی لیکن انگریزی فوج نے الکا چھا کرکے سب کو ہلاک کردیا - -- باغی فوج کا ایک دستہ ۲ توپوں سمیت جمالئے میں کامیاب ہوگیا - -- بحثگ کے دوران باغی فوج اپنا کیمپ تجوڑ کر ایک میل آگے بھہ آئی تھی لیکن یہ فوج اپنا کیمپ تجوڑ کر ایک میل آگے برھ آئی تھی لیکن یہ فوج سیدان بختگ کے دوران باغی فوج نے باغی فوج کے کیمپ سے ایک بڑھ آئی تھی لیکن یہ فوج کی ہیں ہوئی کی دور نے بازہ کلی میل آگے کے بعد بیشمار مال غفیمت انگریزی فوج کے ہاتھ آیا جزل تکلین میں آگے تک اسکا تعاقب کیا - جنگ کے بعد بیشمار مال غفیمت انگریزی فوج کے ہاتھ آیا جزل تکلین نے باردو تو تباہ کر دیا لیکن تو پیں مولیثی گھوڑے اور خیے دغیرہ اپنے ساتھ ہے آئے - فوج کے سپاہیوں نے باغی فوج کے ہلاک شدہ سپاہیوں کی لاشوں سے بیشمار روپے ، مونے کے مہرے اور دسری دو ات لوٹ لی - آج کیمپ میں لوٹ مار کے سامان کی نیلائی کی جارہی ہے ۔ جسکو اس فوج کی مدد کے اپنے تھا ابھی تک واپس دیلی نہیں آیا -

( ٢- ك - ١٩٢ ص ١٩٣)

#### ( ٩٤ ) ---- ميكراج بركارا --- ١١٥٠ كست ١٨٥٤

سی ۱۲۳ تاریخ کو تمین دو سرے نخبروں کے ساتھ نجف گڑھ پیجا - سہاں پر باخی فوج کا ایک ہراول دستہ بہلے ہے موجود تھا - باغیوں کی اصل فوج ابھی تک پالم ہی میں تھی ---- ۲۵ تاریخ کو یہ اور پالم ہی میں تھی است نظی بہنچی - سہاں بہنچتے ہی انگریزی فوج نے جو سہاں پر انکا انتظار کررہی تھی اسے محاصرہ میں لے لیا - شام کے چار بج دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا اور یہ جنگ سات بج تک جارہی رہی - باغی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ اپنی توپیں اسلی اور خیے وغیرہ چھوڑ کر بجاگ گئی - اس جنگ میں تین چار سو باغی ہلاک ہوئے اور باغی نجف گڑھ کا پل پار کر کے معلی کی طرف بجاگ گئی - اس جنگ میں تین چار سو باغی ہلاک ہوئے اور باغی نجف گڑھ کا پل پار کر کے معلی کی طرف مجاگ گئے - باغی فوج کے بجاگ کے بعد جنرل نکلس نے نجف گڑھ کا پل تباہ کر دیا ---- اس مظیم فتح کے بعد ہے انتہا مال غنیمت انگریزی فوج کے ہاتھ آیا -

کل شام سات بجے کے قریب جھجر کی طرف سے گولہ باری کی آواز آئی تھی لیکن اس گولہ باری کی وجوہات کی ابھی تک کوئی تفصیل نہیں مل سکی ۔۔۔۔ بہادر گڑھ کے نواب کے پاس دو تو پی موجود ہیں ۔۔۔ بھجر کا رسالدار سمند نواں اب جنرل سدحارا سنگھ کے ساتھ ہے ۔۔۔ ننگی کے میدان جنگ میں اسلحہ اور باردو سے لدے ہوئے تیرہ چھکڑے کھڑے ہیں ۔ آس پاس کے دہاتی لوے اور دو سری دھاتوں کی ملاش میں وہاں پر لوٹ مار کر رہے ہیں ۔ جنرل بخت نواں جنرل سدھارا سنگھ کی شکست کی خبر من کر واپس دیلی تیجنیا ہے ۔ نجف گڑھ کا شہر لوگوں نے لوٹ مار کر کے تباہ سنگھ کی شکست کی خبر من کر واپس دیلی تیجنیا ہے ۔ نجف گڑھ کا شہر لوگوں نے لوٹ مار کر کے تباہ

(م- ک - ۱۲۳ ص ۱۲۳)

#### ( ۹۸ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۶ ( ۹۸ )

جنرل بخت نماں اپنی فوج کے ساتھ کل شام دیلی آیا - میں آج جبح اس کو ویکھیے کے لئے گیا تھا - نیمچیہ فوج کی انفٹری رجمنٹ کے صرف تئین سو سپاہی باقی بچے ہیں اور وہ بھی بہت بری ھالت میں ہیں - --- اس فوج کی تئین کمپنیاں ابھی تک شکی میں انگریزی فوج کے محاصرہ میں ہیں - باغی فوج کی انفٹری کی ایک بٹالین انگی مدو کے لئے روانہ کی گئی ہے -

ر > ٧١.١ اطلاع على ہے كہ جنرل بخت نمان كا دُويرُن اور نصير آباد كى فوج بھى نجف كَدِي روانہ ہونے والی ہے - نظلی کے باشندوں نے اس جنگ میں باغیوں کی بے حد مدد کی اور ان میں سے بعض نے باغی سیاریوں کے ساتھ شانہ بغانہ جنگ میں حصہ لیا - جنرل بخت نماں کی فوج کی ایک توب جو اس نے جزل سد حارا کو دے دی تھی اس جنگ میں انگریزی فوج کے ہاتھ آگئی ۔ جنرل سدهارا سنگھ اور کرنل ہمرا سنگھ شکست کے بعد صحیح سالم دیلی واپس آگئے - اس جنگ میں زخی شدہ اور بلاک ہونے والے سیاتیوں کی تعداو کی کوئی معتبر اور سیح اطلاع نہیں - زخی شدہ سپاہیوں کو مرنے والے سپاہیوں میں شمار کر لینا چلہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی واپس دیلی مبسی چہنچا- انگریزی مورجوں پر کل ایک زیردست عملہ کیا گیا تھا مرزا مغل اپنی ساری فوج کو لے کر انگریزی کیپ پر ٹوٹ پڑا تھا - اس ملے میں نصیر آباد بریگیڈ بھی اس کے ساتھ تھا - کئ شہزادے بادخاه کا زاتی دسته اور نواب امین الدین نمال ، ضیا، الدین نمال اور دو سرے امراء کی فوجس مجھی اس ملے میں مرزا مغل کے ساتھ تھیں - ان فوجوں نے اب اس لاائی کا مزالے لیا ہے - اس ملے میں تقریبا پچاس باغی ہلاک اور زخی ہوئے - زخمی ہونے والوں میں شہزادہ غلام مصطفیٰ بھی شامل ہے - جنگ کے دوران زخمیوں کو اٹھانے کے لئے ڈوریاں کم پرد گئیں تھیں ان میں سے بعض کو بندوق کی نالیوں کے سٹر سچر بنا کر واپس لایا گیا --- شہر کے لوگ نیمیہ فوج کی فلست کی وجہ سے كافى دُر كے ہيں - فوج بھى يتدريج كافى كم يوتى جا رہى ہے اس كو فتح كى كوئى اميد نہيں - جزل بخت نماں کا ڈویرٹن البتہ ابھی تک بلند ایمت اور مغرور ہے - ( م - ک - ۱۹۹ ص ۱۹۹ - ۱۹۹ )

### ( 99 ) ---- گوری شکر --- ۱۲۸ کست ، ۱۸۵۶ ،

کل انفتری کی ایک بٹالین دو سو سواروں اور چار توپوں کے ساتھ سنگی میں محصور نیمی فوج کی مدد کے لئے گئی تھی - یہ فوج ابھی تک واپس نہیں آئی - اب کہا جا رہا ہے کہ نصیر آباد کی فوج بھی انکی مدد کے لئے جانے والی ہے - یہ فوج البت نی الحال عہیں ہے ۔۔۔ سنگی میں محصور فوج کے سب بہت بری حالت میں دیلی آرہے ہیں - ان میں سے تقریبا دو سو سپای اب تک دیلی پہنے کی سپایی بہت بری حالت میں دیلی آرہے ہیں - ان میں سے تقریبا دو سو سپای اب تک دیلی پہنے کی ہیں ۔ ان جسی ہیں - نیمی برگیڈ ابھی تک توپوں کے نقصان پر آہ و زاری کر رہا ہے - یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان جسی

تو بوں کا طنا مشکل ہے انکو جو نہی وافا جاتا دشمن کے پر نچے اڑ جاتے تھے - آندھی ہو یا طوفان یہ تو بیں یوں ہی کام کرتی رہتی تھیں - ان کے ساتھ ایک ہزار گولے بھی صائع ہو گئے - ان جسے گولے بھی اب دستیاب نہیں ہوں گے - یہ گولے دشمن کی فوج کو یہ و بالا کر دیستے تھے - ان میں کے ہر ایک گولہ ایک ہزار روپے ہے کم کی مالیت کا یہ تھا - اب ان کے پاس ان میں ہے ایک گولہ بھی باتی نہیں - اس جنگ میں باغی فوج کے تقریبا دو سو سوار ہلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ ان کی ایک برای تعداد ڈوب بھی گئی تھی - بادھاہ جزل بخت نمان سے سخت ناراض ہے اور اس کو نیچ فوج کی بر وقت مدد نہ کرنے پر اس فوج کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے - وہ اس کی شکل نیچ فوج کی بر وقت مدد نہ کرنے پر اس فوج کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے - وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور اس کو برا مجلا بھی کہتا رہتا ہے - بخت نماں نبحف گڑھ بیچنے کی دوبارہ کوشش نہیں ویابتا ہے اس دفعہ اس کی ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے - پانی بت اور سونی بت کے زمیندار بھی اس کے ساتھ ہیں -

بہادر گڑھ کا نواب علی نماں آس پاس کے علاقوں میں بغاوت پھیلا رہا ہے اس نے بخت نماں کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کے علاقہ کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں - سکھوں کا ایک دستہ بغباب روانہ کیا گیا ہے تا کہ وہاں جھنج کر بغبایوں کو بغاوت کے لئے اکما سکیں --- ہریانہ ہے آنے ہوئے ارگوار کیواری کے بیشر سوار بغاوت بھیلانے کے لئے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے - سوسنی ضلع رہتک کے کامدار نماں نے جو جہلی ارگوار رجمنٹ میں رسالدار ہوا کرتا تھا اور اب سرکار کا جینش نوار ہے ، کاہنور کے باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے - توشام ہریانہ میں جمی باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے - توشام ہریانہ میں جمی باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے - توشام ہریانہ میں اس وقت وہاں پر تقریبا بیس ہزار باغی جمع ہیں - انکا ارادہ حصار میں لوٹ مار کرنے کا ہے - ہریانہ میالین کی ایک کمپنی ایکے ساتھ ہے - نیو انفیزی کی نویں رجمنٹ کے کچہ سپاہی جو وہاں گئے تھے اب مثالین کی ایک کمپنی ایکے ساتھ ہے - نیو انفیزی کی نویں رجمنٹ کے کچہ سپاہی جو وہاں گئے تھے اب مثالین کی ایک آئی میں - جمیں فوجی بغاوت سے زیادہ خطرہ ہے -

مرزا مغل کا دیلی برگیڈ آج کشن گنج تدسیہ باغ اور اسمیلی رومز کے مورچوں پر گیا ، اس کے ساتھ تھوڑوں سے کھینی جانے والی چند تو پیں بھی تھیں ۔۔۔۔۔ بھولی بھٹیاری کے گھر بہاڑی پور اور کالے بہاڑ کے پیچے برج پر جو مورچ ہیں انکو اب اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے ۔ آج دربار میں ننگی کے باشندوں نے شکلت کی کہ انکو انگریزوں سے بادشاہ کی مدد کرنے کی سزا مل رہی ہے ۔ انکے گاؤں بالکل تباہ کر دئے گئے ہیں ۔ بادشاہ نے انھیں جنرل بھت نمان کے پاس بھیج دیا ۔

جھجر کے نواب نے کل ساٹھ ہزار روپے نقد اواکر دئے - اب شہر کے چار بڑے رعیوں کو رقم وینے کے لئے تنگ کیا جا رہا ہے - ان میں سے ایک اندور کے راجہ کے میر منتی کا مجائی رام می طبخ کے لئے تنگ کیا جا رہا ہے - ان میں سے ایک اندور کے راجہ کے میر منتی کا مجائی رام می مل ہے ، دو سرا سعادت علی ، تعیرا راجپوتانہ کا میر منتی آغاجان اور چوتھا زور آور چند ساہوکار ہے - اور یہ رقم نہ ملنے تک انکا دانہ پانی بند ہے -

(م-ک- ۱۹۲ ص ۲۲۴ - ۲۲۵)

#### ( ۱۰۰ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۲ اگست ، ۱۸۵۶ و

کل انفتری کی دو رجمنٹ اسلحہ و باروو کے ساتھ نجف گڑھ کی طرف روانہ ہوئیں - شہزادہ 
نمد عظیم ہانسی سے واپس آکر بادشاہ کے ذاتی دستہ میں شامل ہوگیا ہے - بعض علاقوں کے تقریبا 
بیس ہزار دہاتیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ انہوں نے انگریزی فوج پر حملہ 
کرکے نہ صرف نیمچہ فوج کی کھوئی ہوئی بارود توہیں دوبارہ حاصل کر لیں بلکہ انگریزوں کی سات 
دوسری توپوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے -

کل ہام پھر نیچہ اور بریلی برگیڈ آٹھ توپوں کے ساتھ دوبارہ نجف گڑھ کی طرف روانہ ہوئے - کیولری آج رات یا کل جع روانہ ہوگی - انفری اور توپیں روانہ ہو کچی ہیں - میرے والد نے انکو روانہ ہو تے ہوئے دکیما ہے ------ مولوی فعنل حق جب دیلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے نطاف اکسانے میں مصروف ہے - وہ کہنا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دیلی کے تمام باشندوں کو قشل کر دینے اور پورے شہر کو محمار کر دینے کے لئے کہا گیا ہے - آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے - آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا میاں دیلی کا شہر آباد تھا شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باتی جپوڑا جائے گا --- لوگ شہر سے بحاگ رہے ہیں - جو باقی ہیں وہ بہت خوف زدہ ہیں - راجپو تانہ کے میر منٹی آغا جان اور سعادت علی بچنے بیار دن سے حراست میں ہیں - جب تک وہ ان سے بانگی ہوئی رقم ادا نہ کر دیں اس وقت تک جارک گھانا پینا بند رہے گا - بادشاہ نے انکی رہائی کا حکم دیا تھا لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا البتہ انکو کھانے چینے کے لئے کچے دے دیا گیا ہے - کوٹ (مشاردتی کونس) نے کل حکم جاری کیا تھا البتہ انکو کھانے چینے کے لئے کچے دے دیا گیا ہے - کوٹ (مشاردتی کونس) نے کل حکم جاری کیا تھا بیں انکو فوج کے حوالے کر دیا جائے آگہ فوج کے حوالے کر دیا جائے آگہ کو جائی جائیداد کو لوٹ کر یہ چندہ وصول کر لے -

ممکن ہے باغی آج انگریزی مورچوں پر تملہ کریں --- مولوی فضل حق کے کہنے پر ، شاہ زادے اب تملہ کرنے والی نوج کے ساتھ نماذ پر جاتے ہیں اور عموما سبزی منڈی کے پل پرلاتے ہیں

( 444 - 444 () · 1K0 () - ()

### (۱۱) ---- رستم على --- ۱۸۵۶ كست ، ۱۸۵۷ د

کیمیٹن ہڈس آج صح تین بجے تین سو سواروں کے ساتھ نجف گرہ جانے والی فوج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بین رواند ہوا - سہا مل جاٹ کے رشتہ داروں نے میرٹھ میں دوبارہ بغاوت شروع کر دی ہے اور اس علاقہ کا لگان چار آنہ فی روپیہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے

#### ( ۱۹۹ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۶ کست ، ۱۸۵۶ -

مرزا مغل نے کل شہر کے کوتوال سے طاقات کی تھی اس میں اس نے فوجیوں کی سنگ دستی اور غربت کا ذکر کرتے ہوئے کوتوال کو کہا تھا کہ شہر کے دو کاندار اگر فوج کے لئے خوراک وغیرہ کا سامان مہیا کر دیں تو شخواہ ملنے پر فوج اس کی ادائیگی کر دے گی - کوتوال نے شہر کے بنیوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس پر ابھی تک کسی نے کوئی عمل نہیں کیا -

بادشاہ سلامت نے بخت نماں کو مرزا مغل کی دساطت سے نبخف گڑھ جانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ وہاں بھنج کر نیمچہ برگیڈ کے دستے کی جو انگریزی فوج کے محاصرہ میں ہے مدد کر سکے ۔۔ بخت نماں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باکل خود نحتار ہے ۔ بادشاہ اسے کوئی حکم نہیں دے سکتا ۔

باغی فوج کے پاس روپے پیسے کی سخت کی ہے ۔ نیمچہ برگیڈ کی بقیہ فوج مندوبی میں ہے ۔ کل بجف گڑھ سے انسٹوی کی ایک بٹالین سواروں کا ایک دستہ گولہ بارود کے دو چکڑے اور چار تو چیں دیلی واپس آئیں تھیں ۔ نیمچہ برگیڈ اب باکل تباہ ہوچکا ہے ۔ انسٹوی کی تین رجمنٹوں میں سے اب مشکل سے پانچ سو یا چی سو آدمی باتی بج ہونگے ۔ باتی یا تو جنگ میں مارے گئے ہیں یا بجاگ گئے ہیں سے سسے کل رات مورچوں پر تملہ کرنے کے لئے جو فوج گئی تھی اسکا تعلق یا تو دیلی برگیڈ سے تھا یا روہ بیلکھنڈ برگیڈ سے ۔ بو فوج گئی تھی اسکا تعلق یا تو دیلی برگیڈ سے تھا یا روہ بیلکھنڈ برگیڈ سے ۔ بو فوج آج جو واپس آئی ہے ۔ بس وقت سے برگیڈ پر شورز نے ان پر اچانک تملہ کیا تھا اس وقت سے بائی فوج بہت محاط ہوگئ ہے ۔ شہر کی فصیلوں اور مورچوں پر بڑا پہرہ ہے ۔ جگہ جگہ باغیوں کا پہرہ ہے جو خطرہ ویکھتے ہی بگل بجانے کے لئے تیار رہتے ہیں ۔ گوالیار کی فوج کے بہاں آنے کی افواہ گرم ہے ۔

شہر کے تحصیلدار اور گر گاؤں کے سابق سر رشتہ وار محمد بخش کو رقم جمع کرنے کے لئے باربار کہا جارہا ہے ۔ اس نے شہر کے تخصیلہ واروں اور دو کانداروں سے کافی بڑی رقم جمع کر لی ہے پرانی ولی کے لوگوں کو بھی چندہ دینے کے لئے کہا جا رہا ہے ۔ شہر کے گرد و نواح کے چہ گاؤں کے باشندوں نے اپھی تک باشندوں نے اپھی تک باشندوں نے اپھی تک کوئی رقم اوا نہیں کی ۔۔ وریا کے پار غازی الدین نگر کے باشندوں کو بھی لگان دینے کے لئے کہا گیا تھا لیکن یہاں سے بہت کم رقم حاصل ہوئی ہے ۔ فیروز صلع گر گاؤں کے خلاقہ سے اسخوں نے کھے رقم حاصل کی ہے ۔

بارود بنانے کا کارنانہ دن رات کام کر رہا ہے - روزانہ تقریباً بچاس من بارود تیار ہو آ ہے لیکن یہ صرف ایک دن کے استعمال کے لئے کافی ہو تا ہے -

یہاں کے نجومیوں نے تحرم کے آخر دنوں میں ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے۔ مسلمانوں میں شہادت کے لئے یہ دن بڑا متبرک مانا با تا ہے ---- سلیم گڑھ کے قلعہ میں کافی بڑے بیمانے پر کھدائی کی جا رہی ہے - بادشاہ کے پرانے ملازموں کا خیال ہے کہ یہاں پر مغل بادشاہوں

کی تو پیں اور خزانہ دفن ہے - ابھی تک ان کو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا - بعض سپاہی کمہ رہے ہیں کہ مندد ہی میں نیمچہ فوج کے بیچے کھچے دستہ کے پاس ابھی تک دو تو پیں موجود ہیں لیکن یہ اطلاع تھے صحیح معلوم نیس ہوتی

(م - ک - حصد دوم ، آلا ۱۹۸ ص ۱۱ ۲)

#### (۱۳۳) ---- رجب علی --- ۱۸۵۹، اگست ۱۸۵۷،

تراب علی ایک دو دن کے لئے انگریزی کیمپ میں گیا ہوا ہے اس لئے اس کی فراہم کردہ اطلاعات بھیج دی جائیں الحلاعات بھیج دی جائیں گئے۔ اس کے واپس آنے پر یہ اطلاعات بھیج دی جائیں گئے۔ گئے۔

کیبٹن ہڈسن کل نجف گڑھ گیا تھا ، وہاں پر باغیوں کا کوئی نام ونظان باتی نہیں - وہ میدان جنگ ہے اسلحہ اور بارود کے تین چکڑے اپنے ساتھ لایا ہے - تراب علی کی اطلاع کے مطابق دیلی کے شہری اور باغی بہت خوف زدہ ہیں -

کل عورتوں اور بچوں سے لدی ہوئی بائیس گاڑیاں دیلی دروازہ کے ذریعے بلب گڑھ اور ریواڑی کی طرف روانہ ہوئی تھیں - اتنی ہی تعداد روزانہ بہاں سے چلی جاتی ہے -( م -ک - حصہ دوئم نبر ۱۹۸، ص ۱۳)

### ( ۱۸۵۲ ---- گوری شکر --- ۱۸۵۶ ( ۱۳۰ )

نیچ فوج کا برگیڈیر میجر ہمرا سنگھ کل باد شاہ کی خدمت میں عاضر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور اس کو اپنے برگیڈ کو نئے سرے سے منظم کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر چہ وہ تمام تو پیں جو ان سے صالع ہو گئی ہیں وہ تو نہیں دلواسکتا لیکن وہ اس مقصد کے لیئے جو گئی ہیں اس کے اختیار میں ہوا کرے گا۔ بادشاہ نے اس کچھ مجاری تو پیں دہینے کا بھی وعدہ کیا ہے ۔ اس نے ہمرا سنگھ کو کیمپ کے سامان کی خریداری کے لئے دو ہزار روپ بھی وئے ہیں ۔ آج شام سیجے فوج کی بریڈ ہوئی ۔

گوائیار فوج کی که ویں رجمنٹ میں ۳۰۰ سپاہی ، نئی انفری کی ۵۰ ویں رجمنٹ میں ۳۰۰ میا ۱۳۰۰ کے دیں میں ۳۰۰ کے سپاہروں کے ۲۱ ویں میں تعمیل اور عارضی رجمنٹ میں ۲۰۰ سپاہر کتھے - شروع میں نیمچ فوج کے سپاہروں کے پاس ۲۱۰۰ سنگییں تحمیل اب ان میں سے ۵۰۰ کم ہیں - یہ تنام لوگ لؤائی میں بلاک نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے بیشتر بھاگ گئے ہیں - توپ نانہ کے تقریباً بچاس سپاہی بینگ میں مارے گئے تھے اب ان کی بلکہ ان کی بلکہ نئے سپاہروں کو مجرتی کر لیا گیا ہے - توپ نانہ کا برانا عملہ ابھی تک موجود ہے ۔ اب ان کی بلکہ نئے میاروں پر بیلے گئے ہیں -

گوالیار کی اوج کے ایک اعلے افسر نے بادشاہ کو درخواست بھیجی ہے کہ اسے گوالیار کی اوج

کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے ٹاکہ وہ آگرہ میں تمام انگریزوں کو نبیت و نابود کرتا ہوا اپنی فوج کے ساتھ دیلی پی جائے - بادشاہ نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ فوج کے کمانڈر کے تقرر کا اختیار اس کی فوج کو ہوتا ہے اور وہ اس معلطے میں مداخلت نہیں کر سکتا - اگر وہ اپنا کام محت سے کرتا رہے تو بقیناً وہ اپنا کام محت سے کرتا رہے تو بقیناً وہ اپنا محاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔

آگرہ کا ایک دیسی ڈاکٹر وزیر علی نمان ، دیلی آگیا ہے - وہ ہمدید فدار رہا ہے - اس کا باغی فرحوں پر کافی اٹر دسورخ ہے - آگرہ میں اس یا فیوں کو جو معورے دئے تھے اس سے اس کا ان پر رسورخ اور بھی بڑھ گیا ہے - وہ کچھ سپاریوں کو ساتھ لیکر متحرا جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے کچے رقم اکھی کرے لاسکے -

ہائسی کی فوج کے چھ سوار دیلی آئے ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ گڑگاؤں ہے ، اس اور پہ جو سینا کے مندر کی نذر کئے گئے تھے لے کر آئے ہیں - فوجیوں نے یہ رقم آپس میں سیسے سلسم کر لی ہے ۔۔۔۔ پورسہ فوج کے سپاہی بھی کچھ لوٹ مار لے کر آئے ہیں - ہریانہ ہے آئے ہوئے تنام فوجی اپنے آئے موں کو واپس چلے گئے ہیں - ہریانہ کی فوج کی تین کمپنیاں چار توپوں سمیت شام فوجی اپنے آئے موں کو واپس چلے گئے ہیں - ہریانہ کی فوج کی تین کمپنیاں چار توپوں سمیت شہزادہ محمد عظیم کی سر کردگی میں مجموانی میں مقیم ہیں - آس پاس کے دہات کے کائی لوگ بھی اس فوج کے ساتھ ہیں - رو اینکھنڈ سے چار مسافر سہاں بھنٹے ہیں - سنا ہے کہ وہاں کافی بڑے جیمانے پر بغاوت ہوئی ہے ۔

بریلی کے سروار خان بہادر نے مختلف ناموں کے تحت ۱۱ رجمنٹ کھڑی کی ہیں - اس نے کچھ تو ہیں بھی ڈھلوائی ہیں ان میں سے دو تو ہیں نینی گال کے قریب تلہوئی بھیجی ہیں گاکہ انگریزی فوجوں کی صیدانوں کی طرف ہیش قدمی کو رو کا جاسکے - اس کے بر عکس رام پور کا لواب انگریزی فوج کی جتنی حدد ہو سکتی ہے کرتا ہے -

مہندہ نماں کا بیٹا قدرت اللہ بیگ آج دو سو سواروں سمت دیٹی بجنی ، اس نے دربار میں حاضری دی اور بادشاہ سے فرمایا کہ لکھنٹو کے سابق نواب کے ایک رشہ دار کو لکھنٹو کے تخت کا جانشین مقرد کردیا گیا ہے اور اس نے بادشاہ سلامت کو اس تقرد کے بے ایک فرمان جاری کرنے کی درخواست کی ہے اوراس مقصد کے بے اس نے حسب معمول تحفے تحالف بھی بھیجے ہیں ۔ سی آبکو عہاں کے حالات سے متواتر آگاہ کرتا رہوں گا ۔

(ر-م- جلد ١٩١)

( وَاكْثِرُ وَدَيرِ حَانَ - حالات زندگی كے لئے و يكھيے غدر كے جند علماء از مفتی انتظام الدين شبابي ا

### ( ۱۸۵ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۰ .

کل رات حملہ کے بعد تین رجمنٹوں کو تنبیہ کی گئی کہ انہیں چلہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر اوا کریں --- مشائی پل سے ویل وروازہ تک خبریں بنجانے کے لئے ایک دستہ مقرر کیا گیا ہے - مورچوں پر لانے والے سیابیوں کو آرام کا وقفہ دینے کے لئے فوج کے دو سرے دستے تیار

Francistatione ( a) the Peros

Jonal Alles 31 lingt. rafter to king leans win for Jahines d to ( Delles, and sent word of mine. of the meditated night allack which I've and the robels intereded to make At 10 9. M. how. inn, the brafifeanded for the purpose ) took of their accombicencels. Carty this meaning I referend to the valaces to find out it producter, The acres of this change of places Joenica Tath, the Venesteladan of hunder Minghail, game we to understand that the sting had refused to a a a our fairy the expedition, on to Level his own personal troops. On this the Council mas dis. delice a. The Mahomedans too raised derufter about finting on that faite enter night. Jam afrand the Brobit teraps Mach house becant hanax sod! But the truth is there is nothing dutestanteal an any of the date on flows of the rebets. When chetwined gesterday to the City, of under annes. The place to I mare also dencen رہے ہیں ۔۔۔۔ مورجوں پر بہرہ رات کے بارہ بنج تبدیل ہو تا ہے ۔ مختفراً یہ کہا بنا سکتا ہے کہ یہ لوگ اب دیجے کہ یہ لوگ اب دیکنا محالے موسکتے ہیں اور ہر شخص کی ذمہ داری دو گنی کر دی گئی ہے ۔

( ر - م - جلد ۳ ، ص ۱۹۹ )

#### ( ۲۹) ---- تراب علی --- ۱۸۵۶ ، ۱۸۵۶ ،

ظیم اصن الند نمان مفتی صدرالدین مرزاالهی بخش اور بیگم زینت محل سب اپنی اپنی الهیت کے مطابق انگریزی حکومت کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں - یہ سب کھتیوں کے بلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گئے ۔۔۔۔ بہاں پرار بگولر فوج کے تقریباً چارہزار سپاہی موجود ہیں - اگر آپ ان کی جان بخشی کا اعلان کر دیں تو یہ لوگ اپنے اپنے گروں کو جانے کے نئے تیار ہیں --- انفیزی کو بھی اس طرح ختم کیا جاسمتا ہے - مذکورہ بالا افراد میں کوئی بھی باغیوں کو پناہ دینے کے تیار نہیں - اس کے برعکس انکی خواہش ہے کہ جن باغیوں نے قتمل دغارت کیا ہے ان کو سخت سزا مہنی چاہئے - ایخوں نے بادشادہ سلامت دیلی کے امرا، اور شہر کے لاچار اور بے قصور باشندوں کی جان بخش کی درخواست کی ہے - اگر آپ مرزا الهی بخش کو اس کے خط کا جواب دیں تو اس مقصد بان بخش کی درخواست کی ہے - اگر آپ مرزا الهی بخش کو اس کے خط کا جواب دیں تو اس مقصد کے لئے لینا اثر رسوخ استعمال کریگا اور مولوی فضل حق اور دو سرے باغیوں کو شہر سے باہر زکال دے گا۔

(ر- م - بلد ١٩٤)

#### ( ۵ م ) سسسستراب علی سسه ۱۸۵۶ ، ۱۸۵۶ ،

ویلی واپس آکر نجھے معلوم ہوا کہ مہندو نیاں مرحوم کا بیٹیا رسالدار قدرت النہ نیاں لکھنٹو کا سفیر مقرر ہو کر ۱۳۰۰ سپاہیوں سمیت دیلی آیا - اس نے لکھنٹو کے نواب کی طرف سے ہادشاہ سلاست کو سونے کے ۱۲۵ مہروں کا نذرانہ پیش کیا ہے -

بریلی سے پانچ سو سواروں اور ۱۰۰ پیادوں کا ایک دستے دیلی آیا ہے اور اپنے ساتھ بریلی کے تواب نماں بہادر تماں کا ایک خط اور ڈرٹھ لاکھ روپسید لایا ہے -

رر- م - جلد ٢ ص ١٩١)

#### ( ۴۸ ) ---- تراب علی درد ۱۸۵۶ ( ۴۸ )

کل جب میں آپ سے رخصت ہو کر دیلی بہنجا تو سہاں بہنجتے ہی میں نے اطلاع دی تھی کہ باغی نون رات کے وقت تعلد کرنے کی تیاری کر رہی ہے مگر رات کو دس بج کے قریب فوجوں نے ( جہنوں نے شام کو بریڈ کی تھی ) اپنے ہستیار اور سامان اگار ڈالا ۔ آج صبح میں یہ معلوم کرنے کے

af just autica the Spinence Sate It is that reported that in all a of will be mended at 12 office to to day -

Lowerte shunter. Il word . Jeday 110 James more dispulated to Songion to surange about sufficient adviste there is a done with in the City don the lack there days, owing to be plunder of Anyjulgurle, supplies had been cut of fine that quarter - Jestinany fortach Alle . . Rible of Burrilly with a retiness of Sun him, carees note ( dether on an Euch a day to the aling, and Mir driet collade Beg , Sur of Mohndon -The air, arrived at the fame time on a dunction There were from Luckerow. Both had an andi. en as of the dung - The executations in delin. quite hour led. It the discussor of two lange June of the line of the Maghest (dynasty Sheat. Lecuty is marelanced, and no me is allound to go near. Othermores the aveilen moved de hans gone and attented the fact with his were copie. The number is many generally are dited. Air. is sur of pay is about to be mende to the troups. iny hovemen to get 30 He and frot doldien 12 the the String has quete last his head, our

family and the land any of the Mahaname There dead in the last day of the Mahaname There was no Court an Mor did the Princes affection that word of the Princes affect as lady in fuellier. The Officers of the Army and deficiency of Jazet as buy in one or head the places was the Makename of secured. The Makenies of the secured the fire Makenies. The Calls from Bahanguah brught by the little of the ment out as wound to the proper case. So have already died, and allow from the little of the land of the land of the proper case. So have already died, and always for want of 250 Calls accurate in many form Condition they are not likely to him lange.

County Super & Sufe.

لئے محل گیا کہ ان کے منصوبے میں تبدیلی کی کیا وجہ تھی - مرزا مغل کے سر رشتہ دار جوالا ناتھ فی جہے بتایا کہ فوج بادشاہ سلامت اور اس کے ذاتی دستے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی - بادشاہ نے ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بحثگی مجلس برخاست ہوگئی - شہر کے سلمانوں نے بھی رات کو تملہ کرنے کے منصوبے میں نقص نکالئے شروع کر دئے کتے - تجھے ڈر ہے کہ (میری پہلی اطلاع کی وجہ سے ) انگریزی فوج کو کافی پریشانی اٹھانا پڑی ہوگی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ باغیوں کے سب منصوبے اس طرح ہوتے ہیں - کل جب میں واپس آیا تو میں نے بر ملی بریگیڈ اور آر شری کو اپنی آنکھوں سے مسلے دیکھا تھا - نیو انفری کی مائ ویں رجمنٹ تو میں غیر بیکٹر اور آر شری کو اپنی آنکھوں سے مسلح دیکھا تھا - نیو انفری کی مائ ویں رجمنٹ گئے ۔

(ر-م- جلد ٣، ص ١٩٤)

# ( ۱۹۹ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۱ - اگست ۱۸۵۷ -

آج ہو سواروں کا ایک دستہ سامان رسد لے کر بندوبست کے لئے گردگاؤں گیا ہے - دیلی میں ہر قسم کی اشیا کی قلت ہے ----- نجف گردہ کی لوٹ مار کے بعد پچھلے تین دن ہے ہماں پر سامان کی رسد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے --- کل بریلی کا ایک رئیس بعقوب علی بریلی کے نواب کا سفیر بن کر ۵۰۰ سپاہیوں سمیت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا ----- مہندو تنان کا بیٹا قدرت اند بیگ بھی ای طرح سفیر بن کرمہاں پہنچا ہے اور بادشاہ کے دربار میں حاضری دی ہے ----- سلیم گردہ میں جو کھدائی جاری تھی اس میں مغلبہ دور کی دو مجاری توپیں تکلی ہیں - کھدائی بڑی احتیاط ہے کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جائے - کسی کو ان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ورنہ میں خود ان کا معائنہ کر کے ان کے متعلق آبکو پوری معلومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عمومات مہیا کہ دیتا کی جبریں عمومات مہیں -

فوج کی تنخواہ کے مسئلے پر کانی عور و خوض کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ ہر سوار کو اب تیس روپے اور پیادہ کو ۱۲ روپے ملیں گئے -

بادشاہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور جو کچے اے کہا جاتا ہے اس پر رضامند ہوجاتا ہے ---بادشاہ کے عزیز اور اقربا اور فوجی ، خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں -

آج محرم کا آخری دن ہے - بادشاہ نے دربار نہیں نگایا اور ند ہی شہزادے عوام کے سامنے آئے - فوج کے افسروں نے بھی دربار میں حاضری نہیں دی - شہر میں صرف چند ایک بلگہ پر محرم منایا گیا - تعزیے بھی بہت کم نظر آئے البت فوجی حسب معمول اپنی اپنی بیڑیوں پر ڈیوٹی دینے گئے منایا گیا - تعزیے بھی بہت کم نظر آئے البت فوجی حسب معمول اپنی اپنی بیڑیوں پر ڈیوٹی دینے گئے ۔۔۔۔۔ بخت نیاں بلب گڑھ سے جو بجھڑے لے کر آیا تھا وہ کس میری کی وجہ سے مر رہے ہیں - ان میں سے تقریباً بچاس مر بچے ہیں اور بقیہ تقریباً \* ۲۵ کافی بری حالت میں ہیں جو زیادہ عرصہ زندہ ند رہیں گئے

### ( ١١٠ ) ---- في محد خان --- مكم سمتر ، ١٨٥٤ ،

۱۹۸ ویں کیولری کے رسالدار مصطفیٰ نماں کو رائے پور ضلع فتح گڑھ سے ایک خط وصول ہوا ہے۔ اس نے یہ خط وصول ہوا ہے۔ اس نے یہ خط نُجے پڑھنے کو دیا تھا ۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ فتح گڑھ کے نواب نے اپنے علاقے کا علاقے کا بندوبست سنبھال لیا ہے اور اپنے لئے فوج جمع کرنے میں مصروف ہے ۔ وہ اپنے علاقے کا مگان بھی وصول کر رہا ہے ۔ اس نے دو ہزار سپاہی اور باغی فوج کی ایک بٹالین نانا صاحب کی مدد کے لئے کان پور بھیجی ہے ۔ یہ فوج اب انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے ۔

یہاں پر فوج میں تفرقہ مجا ہوا ہے - تعمیر آباد اور نیمچہ بریگیڈ ، مرزا مغل کے ساتھ ہیں اور بریلی بریگیڈ بادخاہ کی تعلیت میں ہیں - بریلی بریگیڈ کے افسر اور مرزا مغل ایک دوسرے کے جانی دشمن سے ہوئے ہیں - ممکن ہے کہ بریلی فوج کے افسر مرزا مغل کو قبل کر دیں -

حقیقت تو یہ ہے کہ فوج کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں - خزانے میں تو کوئی کھوٹا سکہ بھی باتی نہیں رہا - فوج ہر روز اپنی تخواہ کا مطالبہ کرتی رہتی ہے - کیولری کے سوار روزاند بھاگ کر اپنے اپنی تنخواہ کی وصولی کے روزاند بھاگ کر اپنے اپنی تنخواہ کی وصولی کے لئے شہر میں لوٹ مار نیانا شروع کردے اور سہاں پر آئیں میں مار دھاڑ شروع ہو جائے - عوام سے پہندے کی جو رقم جمع کی جاتی ہے ، شاہ زادے اے خرد برد کرنے میں مصروف ہیں - بریلی بریگرڈ پاہما ہے کہ وہ وائیں بریلی چلا جائے -

منٹی صدر الدین کو رقم کی فراہمی کے لئے دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں جانے سے انکار کردیا۔ اس نے بہت سے غازیوں کو چو بیس روپے روزانہ کی تخواہ کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس نے بہت سے غازیوں کو کوئی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ دھمکی دی ہے اس ساتھ ملا لیا ہے۔ اس نے شد صرف بادشاہ کو کوئی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ دھمکی دی ہے کہ اگر اسے زیادہ بجبور کیا گیا تو وہ شاہی فوج کے خلاف لا کر مرنے کے لئے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ انگریزی فوج کی نسبت ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کو ترزیج دے گا۔

آج بریلی بریگیڈ کے افسروں کا جلسہ ہوا تھا - اس کے بعد یہ لوگ بادشاہ سے کئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اس نوج کے ایک سوار نے نہتے بتایا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے مرزا مخل کی بر طرفی کا مطالبہ کیا ہے - اگر ان کو روکے کیا ہے - بادشاہ نے اگر یہ مطالبہ منطور نہ کیا تو وہ واپس بریلی علی جائیں گئے - اگر ان کو روکے کی کوشش کی گئی تو وہ مرنے مارنے کے لئے تیار ہیں -

(م- ک - حصه دو تم غیر ۱۷۰، ص ۹ - ۵)

ا اس سے بہلے ذکر ہے کہ مفق صدرالدین نے انگریوں کو خط لکھا تھا۔ اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ مفق صدرالدین نے انگار کیا کہ مفق صدرالدین کی انگریوں سے ساز بال مکمل ہو گئ ہے جو بادشاہ کی طبی پر جانے سے انگار کیا گیا ہے ا

### ( ۱۱۱ ) ---- گوری شکر --- مکیم ستمر ۱۸۵۷ -

شہر میں گندھک کی ہے حد قلت ہے - بارود بنانے کا کارتانہ بند پڑا ہے - - تولا رام کو ربواڑی ہے گندھک کا کچہ ذخیرہ بھیجنے کو کہا گیا ہے - قدرت اللہ بیگ کو چار لاکھ روبیہ مہیا کر نے کو کہا گیا تھا - اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا --- شاہی محل میں کہا جارہا ہے کہ یعقوب علی خان باشاہ کے لیے بریلی ہے ہوئے کے دو سو مہرے ، ایک پیالہ اور ایک ہاتھی لے کر آیا ہے - خان باشاہ کے لیے بریلی ہے تفرانہ پیش نہیں کیا ہے - خدا جانے اے کس ناص موقعہ کا اشتار ہے --- بادشاہ نے کل فرمان جاری کیا تھا کہ دیلی کے شہریوں کو چاہئے کہ وہ شاہ زادوں کو کوئی رقم نہ دیں اور جنگ کے لئے پہندہ صرف جنگی کونسل کے نامزد انتخاص کو چی دیا جائے -

بلب گڑھ کے راجہ نے بادشاہ کے بیر و مرشد ( میاں تصیر الدین ) کالے صاحب کے لاکے تظام الدین کے ہاتھ دس ہزار روپ بھیج تھے - ملکہ زینت محل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شہر کے تحصیلدار نے شہریوں سے لگان کی صورت میں ایک ہزار روپیہ وصول کیا ہے پرگند یالم میں بھی لگان وصول کیا جا رہا ہے - انہوں نے وہاں سے بھی کافی رقم جمع کر لی ہے -

کیولری کی ہم رجمنٹ کو اب کھوکوں (ٹولوں) میں تقسیم کر دیا گیا ہے - ہم ایک ٹولے میں ایک ہی علاقے کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا ہے - مثال کے طور پر ہانسی کے سواروں کا ایک ٹولہ ہے کلا نور کا دوسرا وغیرہ وغیرہ - ایک ٹولہ دوسرے ٹولے کی بات نہیں سنتا ----- یہاں فبر ہے کہ انگریزی حکام نے بغاوت میں شامل ہونے والے سپاریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں اور ہم گاؤں کے نمبر واد اور دوسرے افسروں کے فرلیے ان کے متعلق گفتیش کی جا رہی ہے - بائی فوج کے سپاری اس وج سے بین ہونے کی اسید میں سپای اس وج سے بہت خوف زوہ ہیں اور مجلگنے کی سوچ رہے ہیں - صرف شخواہ ملنے کی اسید میں سپای اس دی ہوئے ہیں -

( A - 6 00 160 0 0 0 0 - 0 - 0)

### ( ۱۱۲ ) ---- تراب على --- مكم ستمر ، ١٨٥٤ -

شہر میں موجود توپوں کے متعلق کافی تفتیش کے بعد نجھے پت چلا ہے کہ اب صرف بندرہ توپیں باقی بچی ہیں -ان میں سے چے بریلی بریکیڈ کے پاس ، پانچ نصیر آباد بریکیڈ کے پاس اور چار بادشاہ کے ذاتی دستہ کے پاس ہیں - پرسوں مازہ تیار کئے ہوئے با رود کے ۱۷ ڈھول شاہی قلعہ بہنچادئے گئے تھے - کارنوانہ میں اب تقریباً ساٹھ من کیا بارود باتی ہے - شہر میں گندھک کی شدید قلت ہے - جو بارود بنتا ہے وہ بھی تقریباً ہے کار ہے - اب کوئل کے آتش بازی بنائے والوں کو ویل بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ مہاں آکر بہتر قسم کا بارود بنا سکیں لیکن ان میں سے کوئی ابھی تک مہاا نہیں بہنچا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کوٹ یعنی جنگی مفاورتی کونسل کے ممبروں کے نام درج ذیل ہیں ؛

۲- ہمرا سنگھ - بریگیڈیر نیمی فوج
۲- ہمرا سنگھ - بریگیڈیر نیمی فوج
۲- بخت نمان - جنرل بریلی فوج
۲- محمد شفیع - رسالدار آمھویں اریگولر رجمنٹ
۵ - حیات محمد - رسالدار چودھویں رجمنٹ
۲ - قادر بخش - صوبہ دار سیپرز لینڈ مائیزز
۵ - نتھو - صوبہ دار ۲۷ ویں رجمنٹ
۸ - ہری دت - صوبہ دار ۹ ویں رجمنٹ
۹ - نامعلوم - صوبہ دار ۱۹ ویں رجمنٹ
۱۱ - نا معلوم - صوبہ دار ۱۹ ویں رجمنٹ

ان کے علاوہ کونسل میں دیلی کی ہر رجمنٹ کے پانچ پانچ سپاہی اور مولوی فضل حق بھی شامل ہیں --- جنرل بخت نمان کی مجلس مشاورت میں بریلی کے مولوی سرفراز علی ، پلول کے مولوی امداد علی ، اور رسالدار محمد شفیع شامل ہیں - دربار میں یہ دونوں مولوی ہر وقت بادشاہ سلامت کے یاس ہوتے ہیں -

کل ٹونک کے دس آدمی بہاں پہننے تھے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ٹونک کے نواب نے کافی تحقیق کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز نہیں - اس نے اپنی نوج سے کہا کافی تحقیق کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز نہیں - وہ چاہیں تو اپنا انیان خراب ہے کہ وہ انگریزوں کا حلیف ہے اور نمک حرامی کرنے کو تیا ر نہیں - وہ چاہیں تو اپنا انیان خراب کر سکتے ہیں - اس کے بعد فوج کے تقریباً دو سو سپاہی فوج سے علیحدہ ہو کر چلے گئے -

مرزا الهی بخش کی ایک بیوی ن کے لئے روانہ ہوئی تھی وہ اب وطول پورکی قبید میں ہے ۔۔۔۔۔۔ کل ایک شخص نے بہاں آگر اطلاع دی کہ مہو کی فوج گولہ بارود اور توپوں کے ساتھ دریائے پہل کے دوسرے کتارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے ۔ یہ فوج کچے تو کاڑیوں کی کی کی وجہ ہو اور کچے گوالیار کے راجہ کی کوشٹوں کی وجہ ہوئے ہے ۔۔۔ نیچ بریگیڈ میں اب تقریباً آٹھ سو افراد کی ہوئی ہے ۔۔۔ نیچ بریگیڈ میں اب تقریباً آٹھ سو افراد کی ہیں ۔ تیری لائٹ کوری کے سو افراد کی ہیں ۔ تیری لائٹ کوری کے بادشاہ سلامت نے کل ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ شہریوں کو چاہئے کہ وہ چندہ کی رقم صرف مطاورتی کونسل کے نامزد افراد کو دیں ۔ شاہ زادوں کو اس مقصد کے لئے کوئی رقم نہ دی جائے ۔

(م - ک - حصد دو م ، شمر مهاص ۸ - ۹)

( ۱۱۱۳ ) سسسسہ تراب علی سسہ ۲ ، ستمبر ۱۸۵۷ . مجھے خبر ملی تھی کہ فوج کے کچے افسر اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے شاہی محل گئے ہیں - میں بھی وہاں بہنچا - یہاں پر ہر عبدے کے تقریباً پانچ سو افسر، دیوان خاص میں شاہ زادہ مفل ، مرزا ابو بکر اور مرزا خصر سلطان کو تھیرے کھڑے تھے اور با آواز بلند کمہ رہے تھے کہ حکیم احس اللہ تمان ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مداخلت کر رہا ہے - وہ شاہ زادوں کو قبد کرنے اور علیم احس اللہ نمان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کمہ رہے تھے ان کی تنخواہیں ند دی گئی تو وہ شہر کو آبیں میں تقسیم کر کے لوٹ مار شروع کر دیں گے - وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے کافی دیر شور مچاتے رہے - مرزا معل نے اپنی جان بچانے کے لئے آخر مرزا الی بخش کو بلا بھیجا - وہ ان کو ولاسہ وغیرہ دے کر باوشاہ کے پاس لے گیا - باوشاہ نے کما اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے جو وہ ان کو دے سکے - اس پر فوج کے افسروں نے وحملی دی کہ وہ شاہی خاندان کے تنام افراد کو قتل كر كے محل اور شمر كو لوث ليں گے - يہ س كر بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ كھوا ہوا اور اپنے تخت كى گدی ان افسروں کے سلمنے بھینک کر حکم دیا کہ شاہی عل کے تمام نوادرات اور شاہی خاندان کی بیگمات کے زیور ان کے حوالے کئے جائیں - اس کے بعد وہ کعیبہ کی طرف رخ کر کے رونے لگا اور كما كه اے اپنے گناہوں كى سزا مل رہى ہے - اے بھى اگر انگريزوں كے ساتھ قتل كر ديا جا يا تو اسکی اتنی بے عربی نہ ہوتی - بادشاہ کو اس طرح زور شور سے روتے دیکھ کر بیگمات اور وہاں پر موجود درباریوں کے بھی آنسو نکل آئے - فوج کے افسر اپنی لاچاری اور غربت کے باوجود یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے - ای دوران مرزا مغل چالیس بزار روپے لے آئے اور افسروں سے درخواست كى كه وہ رقم اپنى تخواہ كى ايك قسط كے طور پر لے ليں - بعد ميں شہر كے معززين كو جب يہ اطلاع ملی تو وہ سب محل میں جمع ہو گئے اور بادشاہ سے ڈیڑھ لاکھ روپے جمع کرنے کا وعدہ کیا --- یہاں پر جب تک انگریزی فوج کا قبعنہ نہیں ہو جاتا ، بادشاہ اور شہریوں کو ان فوجیوں سے نجات نہیں مل سکتی .

مفتی صدر الدین کے گھر پر کل رات بارہ بج تک جلسہ ہوتا رہا - ان کا ایک وفد آج ہے بادشاہ سے ملنے گیا --- منتی آغا جان اور وارث علی نے ۱۳۱ ، اگست کو ایک ایک ہزار روپ وینے کا وعدہ کیا تھا لیکن انجی تک انہوں نے یہ رقم اوا نہیں کی - باغیوں نے آخر تنگ آکر سلانھیں گرم کر کے ان کے جمموں کو واغنے کی دھمکی دی تب جاکر انہوں نے یہ رقم اوا کی --- منتی آغا جان نے تو پچر بھی رقم وینے سے انکار کر دیا تھا گر اس کے رشتہ داروں نے اس کی جان بچانے کے لئے یہ رقم اوا کر دی -

بخت نمان نے کل کسی کو باغیت کا تحصیلدار مقرر کیا تھا وہ فوج کی دو کمپنیوں اور اربگولر کیولری کے دو سواروں کو لے کر وہاں گیا ہے ---- موتی رام نے کل کارتوسوں کی دو من ٹوبیاں میگزین میں جمع کرائی تھیں - اس نے یہ ٹوبیاں میگزین کے نطاسیوں اور شہر کے سوناروں سے ماصل کمیں تھیں ---- لکھنٹو اور بریلی کے سفیر ، دیلی کے حالات دیکھ کر حیران و پریشان ہیں - ان کو بادشاہ سے کسی قسم کی توقع نہیں -

( م - ک - صد دو تم ، ن ۱۷۲ ، ص ١١ - ١٩)

### ( ۱۱۳) ---- فتح محد خان --- ۲، متر ۱۸۵۸ ء

نوج کے تنام افسر کل تخواہ کا مطالبہ کرنے کے لیے شاہی عل گئے تقے - کافی گؤ برا کا اندیشہ تھا - بادشاہ سلامت نے بہت مجبور ہو کر ان کو چالیس ہزار روپے دئے اور بقیہ رقم کی ادائیگی کے لئے ۱۵ دن کا وعدہ کیا - اب جو رقم کمی ہے اس کو فوج میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا

رسالدار - ۱۲ روسي

نائب رسالدار - A رويي

. حمد ار - ١١ روي

وقعدار - ٥ رويے

سوار - ١٩ روي

سیای - ۲ روی

کاریگر اور مزدور - ایک رویسی

( سی نے تنواہ کی تقسیم کی یہ فہرست رسالدار تحد شفیع کی رہائش گاہ پر دیکھی تھی)

انواج کی تخواہ کا بندو بست کرنے کے لئے اب جو انتظامات کئے جا رہے ہیں ، ان کی تفصیل حب ذیل ہے:

دیلی کے شہریوں سے ایک لاکھ روپہ پہندہ جنع کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری لالہ مکند لال سلمانوں کی ذمہ داری لالہ مکند لال کو دی گئی ہے۔ ان دونوں نے بندرہ دن کے اندر یہ رقم جنع کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہیں پوری امید ہے کہ اس وقت تک انگریز دیلی فتح کر کھے بیون گے۔

کل میر غلام علی کو باغیت کا تحصیلدار مقرر کیا گیا تھا ۔ وہ رسالدار مرزا امیر بیگ کے زیر کان انفنٹری کی دو کمپنیاں اور ار گیولر کے دو سوار ساتھ لے کر باغیت روانہ ہوا ہے ۔ مرزا مغل کو دو بارہ سپ سالار مقرر کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ شہر کے تمام انتظام اور لگان وغیرہ کی ذمہ داری بادشاہ کے باتھ س ہے ۔۔۔۔۔ گندھک کی قلت کی دجہ سے بارود کا کارتانہ بند پڑا ہے ۔۔۔۔۔ نیچہ بریگیڈ کو کچے نئ تو پیں دی گئی ہیں ۔

نصیر آباد ، بریلی اور نیمچه بریگیڈ کے متام افسر کل بخت نمان کی رہاکش گاہ پر جمع ہوئے ۔ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں درمیان میں رکھ کر قسم کھائی ہے کہ زندگی اور موت میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ۔

بہاڑی کے انگریز موریج سے جو گولہ باری کی گئی تقی اس سے شاہی برج کو کافی نقصان بہنیا ہے ۔۔۔ نیچ بریگیڈ کے جزل فؤٹ محد کو اس مورج کو فتح کرنے کو کہا گیا ہے ۔ وہ محتقریب

اس مورچ پر تملہ کرے گا ۔۔۔۔۔ ساتھویں انفنٹری کے ایک سپاہی ، امیر نمان کا بھائی لکھنٹو کے قریب چندر گڑھ نافی گاؤں ہے کل مہاں آیا ہے ۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ انگریزی فون نے بھیر گئے بھیج کر مورچ قائم کر بیا ہے ۔ وہاں پر کئی روز ہے جنگ ہو رہی ہے ۔۔۔۔ ار گلولر فوج کا رسالدار برکت احمد گولہ لگنے ہے ہلاک ہو گیا ہے ۔ فوج میں اس کا بے حد افسوس کیا جا رہا ہے ۔۔۔ آج برکت احمد گولہ لگنے ہے ہلاک ہو گیا ہے ۔ فوج میں اس کا بے حد افسوس کیا جا رہا ہے ۔۔۔ آج بب نیچ فوج کی حاضری لی گئی تو پت چلا کہ مختلف رجمنٹوں سے تقریباً چے سو آدمی فائب ہیں ۔ یہ بریگیڈ اب کانی دل برداشتہ ہے۔

(م - ک - صد دوئم ، ن ۱۱۴ ص ۱۱ - ۱۱)

### ( ۱۱۵ ) ---- گوری شکر --- ۲ ستمر ۱۸۵۵ ،

كل تنواه كى ادائيكى كے ليے شاہى محل ميں كافى بنگامہ ہوا - أوج كى دو كمبينوں نے بادشاه كى رہائش كاه كا محاصره كر ليا اور فوج كے صوبے دار اين فوج كا مطالب كرنے لگے - بادشاه سلامت نے فوراً باہر اکر جواب دیا کہ اس نے انھیں نہ تو وہاں آنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی وہ ان كے يہاں آنے سے خوش ہيں - اس كے پاس كوئى رقم باقى نہيں دى جو وہ ان كو دے سكے اس ير كافي ويرتك بحث و مباحظ بوماً ربا - آخر كار رسالدار سليم هاه في يج بجاوً كرك معالمه في كيا اور بادشاہ ان کو چالیس ہزار رویسے دینے کو تیار ہو گیا---- صوبہ داروں نے کما کہ یہ رقم فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے اس پر بادهاہ نے سونے کے اوا مہرے جو بریلی کے نواب نے اے تذران کے طور پر بھیج تھے انکو دینے کے لئے تیار ہوگیا لیکن پیر بھی صوبہ داروں کی تسلی ند ہوئی - اس کے بعد بادشاہ نے شامی بیگمات کے زبور بھی انکو دینے کا وعدہ کیا اور اپنے تخت کی گدی کو ایجے سلمنے بھینک کر کما کہ یہ بھی لے جاؤ درباریوں کا اس بات پر بہت اثر ہوا اور اتفوں نے صوبیداروں کو مجھا بھا کر دربارے باہر تکال دیا - بج تو یہ ہے کہ فوج کو تخواہ نہ دلنے کی وجہ ے مہاں پر کافی بنگامے ہوئے ہیں - شہر اور محل کے رہنے والوں کو اب صرف خدا ہی بچا سکتا ہے كل مورجوں ير ويلى بريكية بيره وے رہا تھا - آدعى رات كے وقت بحب نيج بريكية اللى بلد لینے کے لئے وہاں بہنچا تو دیلی بریگیڈ نے یہ کہتے ہوئے کہ جگوڑوں کو یہ زمہ داری نہیں دی جاسکتی وہاں سے جانے سے انکار کر دیا - آخر جب نصر آباد کے بریکیڈ کو اس جھکوے کی اطلاع ملی تو اس نے دہاں بی کی کر معاملہ رفع وقع کیا اور مورچوں پر اپنا پہرہ مقرر کر دیا -

بلب گڑھ کے راجہ نے بادشاہ کو یہ خط بھیجا ہے کہ اس نے بڑے جوش و خردش کے ساتھ خرم منایاہے اور وہ اسلام قبول کرنے اور بادشاہ کے دسترخوان پر گرے ہوئے گڑے کھانے کے سنے بیجین ہے ۔۔۔ تھے ایک نہلت خفیہ طریقے سے اطلاع ملی ہے کہ گوالیار کے راجہ نے انفیزی کی تین بیڑیاں اور کیولری کی ایک رجمنٹ باغیوں کی مدد کے لئے روانہ کی ہیں ۔ یہ نون نے انفیزی کی تین بیڑیاں اور کیولری کی ایک رجمنٹ باغیوں کی مدد کے لئے روانہ کی ہیں ۔ یہ نون دریائے جہل کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے ۔ بارش کی وجہ سے دریا میں طفیانی آگئ ہے اس دریائی جہاں کے دیاں پر بل بنانے سے قاصر ہے ۔

### ( ۱۱۲ ) سدد تراب علی در ۲ ، ستمر ۱۸۵۶ .

آج ایک شخص مخبری کرتے ہوئے بکڑا گیا - انہوں نے اس کے دانت توڑ ڈالے اور اب کاٹ دینے اور بار بار کر وہ حالت کی کہ بیان سے باہر ہے - ایک اور سپاہی بیڑریوں کے قریب جاسوی کرتے ہوئے بکڑا گیا - سپاریوں نے مار مار کر اس سمے فکڑے کر دیتے -

کل شام کچے سپاہی اور ہندوستانی سوار جنگی تعداد ۳۰۰ کے قریب ہو گی دیوان گنج کے قریب ہو گل دیوان گنج کے قریب بازار میں اکٹھے ہو گئے اور بادشاہ سے شہزادوں کی بر طرفی ، زینت خل کے پیپٹے جواں بخت کو سپ سالار مقرر کرنے اور انگریزوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد جواں بخت کو بادشاہ بنانے کے مطالبات کر نے یہ لوگ زینت محل سے کچے رقم پیشگی لینا چاہتے تھے ۔ اب کر نے گئے ۔ اب ویک زینت محل سے کچے رقم پیشگی لینا چاہتے تھے ۔ اب ویک زینت محل سے کچے رقم پیشگی لینا چاہتے تھے ۔ اب ویک زینت محل سے کچے رقم پیشگی لینا چاہتے کے ۔ اب نہ کیکھنا ہے ہے کہ ملکہ اس منصوبے کو قبول دیکھنا ہے ہے کہ ملکہ اس منصوبے کو قبول نہیں کریں گی ۔

کچد دن ہوئے ایک شاہ زادے کو پچاس سواروں کے ساتھ جھجرے رقم لانے کے بے بھیجا گیا تھا - اب مرزا نعدا بخش ایک اور بیغام لے کر روانہ ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رقم شاہ زادے کی بجائے ان کو دی جائے - ساٹھ ہزار روپے کی بید رقم ابھی تک مہاں نہیں جہنچی -

شیخ برکت علی کے توسل سے میں نے گھاٹ کے داروند کو اپنی طرف کر دیا ہے ۔اس نے کشتی والوں کو ورغلانے کا وعدہ کیا ہے ۔ بہتر ہوگا کہ اس داروند کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی دوسرے داروند کا تقرر کر دیا جائے ۔ اگر آپ فتح محمد خان کے اس عہدے پر تقرری کی سفارش کر دیں تو یہ کام بخوبی سر انجام دیا جا سکتا ہے ۔

الگرندُر کے پچاس سپائیوں میں ہے سولہ سپائی مجاگ گئے ہیں ۔۔۔۔ ایک شاہ زادہ کسی مقصد کے لئے قطب گیا ہوا ہے ۔ دس سواروں کا ایک دستہ آج اس کی تلاش میں نکلا ہے ۔۔۔۔۔۔ گردھی خرو کے نمبردار کی درخواست پر حکم ہوا ہے کہ فوج کی ایک رجمنٹ ، دو پلٹنیں ، اور شین توہیں وہاں جاکر خزانے کو ساتھ لاکس ۔۔۔۔۔۔ آج بارہ بج بہاں خبر ملی ہے کہ انگریزوں نے تغلق آباد کے قلعے پر قبضہ کر دیا ہے ۔ مذکورہ بالا فوجی دستہ آج چار بج قطب صاصب کی طرف روانہ ہوا ہے ۔ میں نے یہ خبر کئی سواروں سے سٹی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کم سکتا کہ با لکل روانہ ہوا ہے ۔ میں نے یہ خبر کئی سواروں سے سٹی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کم سکتا کہ با لکل روانہ ہوا ہے ۔ میں نے یہ اسکو اور اس کے آس پاس کے ضلعوں سے بھی کچھ رقم لے آئے اور رام نے جو رقم اکٹھ کی ہے اسکو اور اس کے آس پاس کے ضلعوں سے بھی کچھ رقم لے آئے اور وہاں کا بند و بست بھی خشیک کر آئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ بخت خان کو یہ حکم نامہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ وہاں کا بند و بست بھی خشیک کر آئے ۔۔۔۔۔۔۔ بخت خان کو یہ حکم نامہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ وہاں کا بند و بست بھی خشیک کر آئے ۔۔۔۔۔۔۔ بخت خان کو یہ حکم نامہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ وہ جاتا ہے یا نہیں ۔۔۔۔۔۔ الور کا وکمیل ایک عرضی لے کریہاں جبنچا ہے ۔ اس نے کوئی نزر بیش نہیں کی ۔۔

مہاں یہ افواہ گرم ہے کہ باغیوں نے آگرہ پر قبضہ کر لیا ہے - پانچ تیز رفتار سواروں کو اس کی تصدیق کے لئے بھیجا گیا ہے ----- نیمچہ فوج نے جو تو پس بنائی تمس وہ کچی دھات کی بنی ہوئی ہیں اور گھوڑوں کے کھینجے کے قابل نہیں ۔۔۔۔۔ کلو مستری کو بندوقوں کے لئے ٹوبیاں بنانے کے اے مالہ تیار کے ۵ مور پے انعام میں بطے ہیں ۔۔۔۔ دارو نہ مظہر علی نمان نے ان ٹوریوں کے لئے مسالہ تیار کر بیا ہے جسکی وجہ سے اس کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے اور وہ اپنے کارناموں کی شیخیاں اپنے دوستوں کے سامنے بگھارتا بھرتا ہے ۔ انگریزی حکومت کے خیر نواہوں نے اسے یہ کام جاری رکھیے کے منع کیا ہے اور جو تحف تحائف اس کو ملے ہیں انہیں واپس دینے پر زور دیا ہے ۔۔۔۔ نمانم بازار کا ایک سپاہی اور ایک بندوق ساز بھی بندوقوں کے کارتوسوں کی ٹوریوں کے لئے مسالہ بنا رہے ہیں لیکن یہ بالک ہے کار ہے ۔۔۔۔ نئے مور پے سے دو تو بیں تیلی واڑہ روانہ کر دی گئی ہیں ۔۔۔۔ کیکھ مواد یہاں آئے ہیں۔۔۔

(ر-م- علد ٣ ص ١٩٨)

### ( ١١٤ ) ---- في محمد خان --- ٢ ، سمتر ١٨٥٤ ء

بائی نوجیں آج انگریزی فوج کی مدد کے لئے آنے والی محاصرہ شکن گاڑی کی خبر سن کر کافی گھبرا گئی ہیں ---- بخت نمان بادشاہ سے ملئے گیا اور کہا کہ میں کئی دن سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کاڑی کو بانی بت میں روکنے کے لئے فوج بھیجی جائے لیکن کسی پر میری بات کا اثر نہ ہوا - اب یہ کاڑی میاں بھیج گئی ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے ----- اس خبر پر شہر کے لوگ بریشان ہیں

الا گڑھ سے خبر آئی ہے کہ وہاں مدد کے لئے میرٹھ سے فوج پہنے گئی ہے ---- آج شام چار بج میں مرذا صاحب (مرزا الهی بخش ) سے طنے گیا تھا ---- آج تقریباً پانچ سو سوار خوراک کی گئی وج سے بحاگ گئے ہیں ---- محل سے حکم جاری ہوا ہے کہ جو فوج غازی آباد گئی ہے اسے دہیں شمیرنا چاہئے ---- یہاں انگریزی فوج میں اضافے کی اطفاع ہے چنانچہ اس سے ڈر کر پرانا قلعہ اور قطب صاحب کی طرف فوج بھیج دی گئ ہے تاکہ انگریزی فوج پر نظر رکھی جائے - کہیں ایسا مہ ہو کہ وہ ایجانک شہر پر تملم کر دے -

(م-ر-علد ٣- ص ١٩٨)

## ( AII ) مسمر گوری شکر مسمر ۱۸۵۶ م

کل ایک پلٹن ، ۵۰۵ سو سوار ، دو توپیں ولی داد نمان کی مدد کے لیے مالا گڑھ روانہ ہوئیں - یہ مشہور کیا گیاہے کہ یہ ہندؤں میں جاکر مورچہ قایم کرے گی نیکن دراصل یہ مالا گڑھ اور شام گڑھ کے نزدیک شاہدرہ کی طرف گئی ہے - وہا ، پر جہلے ہی ایک مورچہ تھا -اب اسکو دو گنا کر دیا گیا ہے اور فوج کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے ---- اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی فوج کے روانہ ہونے کہ اس کی منزل کے متعلق غلط افواہیں اڑا دی جائیں گی - اگر فوج مشرق کی طرف

#### LIBRARY

Auforman Taraqqi Urda (Ried)

جانے والی ہو تو یہ اڑا دیا جائے گا کہ وہ مغرب کی طرف جاری ہے ماکہ دشمن کو فوج لی حرکات کا صحیح علم ند ہو -

جہاں بک چندے کا تعلق ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تین قسم کے پہندے ہوں گے۔
امیروں اور رئیوں سے ایک ہزار روپ ، ان سے کم درجہ لوگوں سے ۱۹۰ روپ لیے جائیں گے۔
پہندہ ہر شخص سے لیا جائے گا اور اس میں مذہب یا ذات پات کی تمیز نہیں ہو گی ۔ اس فیصلے کو کونسل نے کل اور آج منظور کرلیا تھا - اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک بہت بردی رقم اکھی ہو جائے گی ۔۔۔۔۔ آج سمجنس سوارر تم لینے لونی ( Loney) گئے ہیں ۔۔۔۔ تولا رام نے ربواڑی سے ابھی کل رقم نہیں جسیح ۔ آج کونسل میں اس کا تذکرہ ہوا تھا ۔ اس نے چھ لاکھ کی رقم اکھی کی ہے ۔ کل رقم نہیں جسیح ۔ آج کونسل میں اس کا تذکرہ ہوا تھا ۔ اس نے چھ لاکھ کی رقم اکھی کی ہے ۔ اس نے اس رقم کو جھیجے جا چکے ہیں اس خام میں اس کا مذکرہ ہوا تھا ۔ اس نے جھ لاکھ کی رقم اکھی کی ہے ۔ اس نے اس رقم کو جھیجے جا چکے ہیں اس خام میں حکم احمن اللہ خال میں جمعیے بادشاہ سے اس کی برائی کرتا رہتا ہے اور شاہی قطعی کا خط لکھا گیا ہے ۔ تولا رام کو آج پھر یاد شاہی قطع کی خط کا خط لکھا گیا ہے ۔

قطب صاصب کے قریب میکاف کے گھر ہے جو فرج آج مہرولی گئی تھی وہ وہاں ہے کافی سان اٹھا کر شاہی قلع میں لے گئی ہے ۔۔۔۔۔ ہائی کے مواروں نے اطلاع دی ہے کہ ہند و سانی تام زنگ آلودہ اور بے کار ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہائی کے مواروں نے اطلاع دی ہے کہ ہند و سانی مواروں اور انفنٹری کے دو دستے کچہ توپوں کے ساتھ ملتان سے بہاوپور کے راستے تصار میں چھوٹے کاکک کک بین ۔۔۔۔ شہر میں یہ فہر مشہور ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج اتحمر ہے اکبر آباد روانہ ہو گئی ہیں ۔۔۔۔۔ شہر میں یہ فہر مشہور ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج اتحمر ہے اکبر آباد روانہ ہو گئی ہے اور مالا گڑھ پر دوبارہ قبضہ کرنے والی ہے - مالا گڑھ کے نواب نے بادشاہ سے مدد مائلی ہے ۔۔۔۔۔ پرانے قلع میں ابھی تک دو توپیں اور کچہ اسلح موجود تھا - کل میماں کچہ اور انہوں توپیں اور اسلحہ بھیجا گیا ہے ۔۔۔۔۔ ربواڑی میں جو تولا رام کے زیر اثر نہیں ، بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور انہوں نے آگرہ کو مدد بھیجی ہے ۔۔۔۔۔ ربواڑی میں جو تولا رام کے زیر اثر نہیں ، بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ لوث مار کر رہے ہیں اور آبی میں دنگا ضاو میں معروف ہیں ۔ شہر کے بہت لوگ تولا رام کے زیر اثر نہیں ، بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ لوث مار کر رہے ہیں اور آبی میں دنگا ضاو میں معروف ہیں ۔ شہر کے بہت لوگ تولا رام کے نیز اثر نہیں یو اور اس کے نطاف بادشاہ ہی سے اور دہاں کے انتظام کے لئے ایک افسر کو مقرر کیا انگریزوں نے گؤ گؤں میں مورچ قائم کر لیا ہے اور دہاں کے انتظام کے لئے ایک افسر کو مقرر کیا ہے ۔ ان لوگوں کا ارادہ وہاں فوج بھیجنے کا ہے ۔

### ۔۔۔۔ بعد کی اطلاعات ۔۔۔۔۔

آپ نے جو خط بھیج مختے وہ مل گئے ہیں اور ان کے مندرجات کی اطلاع دے دی گئی ہے ہیں ہوب یہ خطوط ملے اس وقت دربار معطل ہو چکا تھا اس لیئے جو کچیے آپ نے تھے لکھا میں نے اس کی اس وقت اطلاع کر نی مناسب نہ مجھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ اطلاع ایک دو اشخاص کی بجائے بھیرے دربار میں ہر نمانس و عام کو دوں - اگر میں نے یہ اطلاع سرف قلعے میں دی ہوتی تو بن کی زیادہ تشہیر نہ ہوتی - میں یہ اطلاع کل پیش کروں گا -

آج ہفتے کا دن ہے - تفلق آباد کا تھم و کسق سدھارنے کے لیے ایک پلٹن اور دو تو پس مہاں سے روانہ ہوئی ہیں - کہا جاتا ہے کہ مالا گڑھ میں کانی گھسان کی جنگ جاری ہے - جس دن ہماری قوجیں مدو کے لیے مالا گڑھ پہنچیں اس دن رسالدار رادھا کشن بھی چو تھی ار گونر فوج لیکر وہاں پہنچا -

(ر-م- على ١٩٥)

### ( ١١٩ ) سسستراب على سد ٢ ، سممر ١٨٥٤ -

گوالیار کے سوار اور بریلی کی فوج کے کچے افسر آج دربار میں حاضر ہوئے اور گستانا نہ انداز میں اپنی تنخواہ کا مطالب کرنے گئے - بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ جس دن سے تم لوگ مہاں آئے ہو میں سر پر کفن باندھے بیٹھا ہوں اور ہر لحد اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں - بہتر ہوگا کہ تم بی نجھے مار ڈالو -

جنوبی ہند ہے آئے ہوئے باغیوں میں ہے آج تقریباً چے سو سوار بھاگ گئے ۔ جنگی کونسل نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی سپاہی بھاگنا نظر آئے تو اے گرفتار کر دیا جائے ۔۔۔۔ مالا گڑھ کے نواب نے ایک عرضی بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ مشرق کی طرف سے انفنٹری کے جن دو دستوں نے مالا گڑھ پر چرمھائی کی تھی انہیں روک دیا گیا ہے ۔ اس نے امید ظاہر کی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مدد کے لئے فوج بھیجیں کے تاکہ وہ کوئلہ فتح کرنے کے بعد میرٹھ پر چرمھائی کی مدد کے اندر مقیم فوجوں کو گئتی اور پریڈ کے لئے شہر سے باہر لے جایا گیا ۔

پہلی رجمنے کے رسالدار کا مجائی تھی بیگ ملمان سے مہاں آ بہنیا ہے اور اس نے اطلاع دی

ہم ملمان کی فوج جس میں اریگولر کی بہلی رجمنے اور انفتری کی دوسری رجمنے کا ایک دستہ

طامل ہے ، بہاد لپور کے راستے ہائسی تک بہتی گئی ہے اور وہ ایک ہراول دستہ لے کر مہاں آیا ہے ۔

بقیہ فوج سات یا دس دن کے اندر دیلی بہتی جائے گی ۔۔۔۔ ڈاکٹر وزیر علی نمان جو سو سواروں سمیت دریائے جبل کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے آج یا کل فوج کو لیسنے کے لئے گوالیار روانہ ہوگا ۔ مدد آئے تک سے مدد نہیں بہتی جائی ہے لوگ ہوگا ۔ مدد آئے تک عہاں کی فوج کا حوصلہ کافی لیت ہے ۔ جب تک سے مدد نہیں بہتی جائی ہے لوگ مند نہیں کریں گے ۔ البتہ تو پیں اپنی گولہ باری جاری رکھیں گی ۔۔۔۔۔ کل دو زینداروں نے آکر بخت نمان کو اطلاع دی کہ آج رات یا گل ، انگریزی کیمپ کی ایک کھتی بل کو تباہ کرنے کے لئے آئی ۔ بخت نمان ان دونوں زینداروں کو مرزا مقل کے پاس لے گیا اور ان کو اس کی تول میں آئی ۔ بخت نمان ان دونوں زینداروں کو مرزا مقل کے پاس لے گیا اور ان کو اس کی تول میں دے دیا ۔۔۔۔۔ اطلاع مل ہے کہ لکھنٹو میں اب کوئی انگریز باتی نہیں رہا اور الہ آباد تک بادشاہ کا پریم اہرا رہا ہے ۔

(19A 0 = p - 1)

( ڈاکٹر وزیر خان اکبرآبادی کے حالات زندگی کے لئے دیکھیے " غدر کے چند علما ، از مفتی انتظام افلد شہابی ، ویلی دین بک ڈیو ۹۱۹۹ ص ، ۸ - ۹۰)

#### ( ١٢٠ ) ---- في محمد خان --- ٢٠ ، ستمر ١٨٥٤ ء

نیچہ فوج کی میگزین تیار ہو گئی ہے اور آج اے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے - دوسری ییٹریز (Batteries) ہے لے کر کچے گھوڑے بھی ان کو دے دئے گئے ہیں ۔۔۔۔ بادشاہ سلامت نے آج راکٹ والی سات توپوں کا معائد کیا اور انہیں منظور فربایا - کل ان کو ان کی طے شدہ جگہ پر نصب کر دیا جائے گا اور یہ انگریزی فوج پر گولہ باری شروع کردیں گے ۔۔۔۔ شہر کی فوج نے آج پچر باہر آکر پریڈ کی اور ہر رجمنٹ کو بحتگ کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ سیدان سے جمائے کا وقت نہیں بلکہ ہر شخص کو چلہے کہ میدان میں جم کر آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتا رہے ۔۔۔۔ رام جی مل گڑ والے اور دوسرے ساہوکاروں سے رقم طلب کی گئی ہے ۔ انہوں نے متدرج ذیل شرطوں پر یہ رقم قرض دینے کا وعدہ کیا ہے:

- (۱) اس تام رقم كاحاب كتاب ان كے پاس رہے گا -
- ( ) جو رقم طلب کی گئی ہے بعد میں اس میں کوئی تبدیلی یا اطافہ تہیں ہو گا -
  - ( اس رقم كا حاب كتاب اور ادائيكي ايك سال كے بعد ہو گى -

لکھنٹو کے ایک شخص نے مہاں آکر اطلاع دی ہے کہ انگریزی فوج کو بھیر گنج میں زبردست فکست ہوئی اور اس کے وہاں سے روانہ ہونے کے وقت ایک دوسری جنگ کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں -

بریلی کی فوج تخواہ نہ ملنے کی وجہ سے کافی ہنگامہ کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے بغاوت کرنے کے لئے بھی تیار ہے ۔ روپے پینے کی قلت کی وجہ سے بہت سے سوار مہاں سے بجاگ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ بلوں کے حفاظتی وستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سوار بغیر اجازت بلوں کے پاس جائے تو اسے گرفتار کر لیا جائے ۔۔۔۔۔ عید گاہ سے روہیلہ نمان کی سرائے تک ہر جگہ سپاہی پہرہ دے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ میں نے دے رہے ہیں اور برج کی طرف سے آنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ میں نے ہم کاروں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکمید کر دی ہے۔ اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکمید کر دی ہے۔ اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکمید کر دی ہے۔ اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکمید کر دی ہے۔ اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکمید کر دی ہے۔

#### (۱۲۱) ---- تراب علی --- ، ستمر ۱۸۵۵ء

آج شام دو بج بادشاہ سلامت نے ایک عکم جاری کیا ہے جس کی شہر بجر میں منادی کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو نواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو نواہ وہ شاہی طازم ہو یا نہ ہو یا نہ ہو نواہ وہ اس شہر کا باشندہ ہو یا نہ ہو چاہتے کہ وہ نماذ پر دشمن کا مقابلہ کرے - فتح کے بعد سوائے اسلحہ اور بارود کے ، لوٹ مار کا سارا سامان جس کے ہاتھ آئے گا ای کا ہوگا - ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اس مقصد کے لئے جان و مال کی بازی لگادے - اس شہر کے لوگوں کی زندگی اور پاہنے کہ وہ اس مقصد کے ہے جان و مال کی بازی لگادے - اس شہر کے لوگوں کی زندگی اور مستقبل کا انحصار اسی جنگ بر ہے - ہر وہ شص جو جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں خشلت

15903

1 1811

1/5

Same

Do Bour Coquerer Volaft

180 A

A. Brandech Comme france.

Solitical . Six

They to send a brought in of ( delher or hour took the Swaling Contingent, after plundering fast of the City of Agra, had awared on lawards Dalle There is no bace of he fychow Jose that was at bodie to be deaded a Mala de bah sehamyt fat, who had headed a moteable insurrection at her puth, had been attacked and tilled with hoo of his fallowers. The athen were will her lity graphed.

Thouse the horson to be

Illowine,

Downspieres Volapil

there any verlainty of the lives or place of allock. To fleore do not be one me ai usual forSouthing false never buly be on the steel This place has been convocated by Seneral Shores Mohimus of the Firemach Brigade. It is reported in the firm that he senate burned have been revenued.

· Source Shunkling. The twoops that were the Hold see a Brigh Battery, always come and go by the Canhencence Sate, and wat he the Hickest si the Funash Schaun . Cre of the Enter or he is afren, and the other is about. The detachment in dity at the other Walteries fore to the by the Americand Sahar Satis . The fire del and to and int the Chief of Malagark, returned to Colle yesterday, and the detachment of Ling Conferences and two ques sent to the Aline den Budge, has also come back. The army divindles away day his day . Two or three traspers from Allegart hour feed with Cother with the news that the English troops ownpy Allegant. Witerday, Cheemajee Hao, nath his pelicine of 350 ance, batteld from Dother Nicother to pacas took place gesterday about pay, and the City Bugade was weder and in the ables. her - Princes have been ande that for wall actionly be saved in give days. The day before yesterday, twenty Conti lader with on your, were deived at Shahara) and linglet - 1: to dach. At is wet blue on who is the on

I reclamention has been so such as the City hat mery man should fight as if they were of me body and with one life. Every Audorand Mossulman has been dever by raths the meant brinding when his religion, to go -. futh and all a all the English. Wowals a. meseocoddien and Lyaroddeen and ather Arbles of the city are any courts to sucape, and. already der men of note in the City Sould accesseded in leaving ( Set hee. Two days ago a body of four hundred ganaties cause in from Gevaleon. They are sectively distitute of meant. Boodhun Saket. the den of Namab -Mahumud theer than, asted if they had any money to buy food. They replied those who have come to die have no need of ford They go out to the Batternes, and have had a pince for encomponent advegated to their. About 1500 transiers of the Davalry are all acady to devent and leave (delhee . -

Commpresson Soup

کرے گا ، اے ملک کا وشمن تصور کیا جانے گا ۔ اس کے بعد پریڈ ہوئی اور شاہی فرمان کی ایک ایک نقل ہر شخص کو دے دی گئ ۔ مہاں پر ہم معاسط کو راز میں رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ کو توالی کا ایک خشی قرآن کریم کو ہاتھ میں لئے ہوئے شہر کا گشت کر رہا ہے اور ہر سپاہی کو اس کی ذمہ داریاں مجھا رہا ہے ۔۔۔۔۔ کمی شخص کو بھی انگریزی کیمپ پر تملہ کرنے کے وقت کی اطلاع نہیں دی جائی ناگہ انگریزوں کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے ۔ اور اس قبلے کے لئے تیاد یہ ہوجائیں ۔ یہ تملہ آج رات یا کل کیا جائے گا ۔ متذکرہ بالا فرمان کا اعلان اگر چو کل نقارہ کے ہوجائیں ۔ یہ تملہ آج رات یا کل کیا جائے گا ۔ متذکرہ بالا فرمان کا اعلان اگر چو کل نقارہ کے اور عامی آبکو چاہیے کہ آپ اس پر پوری طرح اعتبار نہ کریں ۔ اور شرکی ارتبا ہوں آبکو چاہیے کہ آپ اس پر پوری طرح اعتبار نہ کریں ۔ اور نہ میری ارسال کردہ تملے کی ناریخ اور وقت پر۔۔۔۔۔۔ میں یہ سب کی آپ کو اس لئے تکھ رہا ہوں آبکو چاہیے کہ آپ حسب معمول نجہ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں جموثی خریں بھیجنا رہتا ہوں آبکو چاہیے کہ آپ جو شیار رہیں ۔ تملے کا یہ منصوبہ نیمپر فوج کے جزل خوث نے تیار کیا ہے ۔۔۔۔۔ اطلاع طی

(199.1. P de - p - )

# ( ۱۲۲ ) ---- گوری شکر --- ۵ ستمر ۱۸۵۶ ،

ہے کہ باغیوں نے دریائے ہندوں سے دو چھوٹی توپیں نکال لی ہیں -

قدسیہ باغ کے توپ نانہ پر جو فوج پہرہ دیتی ہے دہ فراش نانہ کے قریب بھانک کی کھوئی کے ذریعے نہیں بلکہ کھمیری دروازے سے آتی جاتی ہے اس دروازے کا صرف ایک بھانک کھولا جاتا ہے اور دوسرا بند رہتا ہے - دوسرے توپ نانوں پر جو فوج مقرر ہے وہ لاہوری اور ہتیری دروازوں سے آتی جاتی بیا مقر ہے وہ لاہوری اور ہتیری دروازوں سے آتی جاتی ہیں ۔۔۔۔ بالاگراہ کے حکمران کی مدد کے لئے جو فوج بھیجی گئی تھی وہ آج واپس دیلی سیج گئی تھیں دہ بھی دیلی ہوئے گئی ہیں ۔۔۔۔ بہاں پر فوج ہی دیلی ہوتی جاری ہے ۔۔۔ علی گرہ سے دو یا تین واپس آگئی ہیں ۔۔۔۔ علی گرہ سے دو یا تین سیای بھاگ کردے پر قبضہ کر دیا ہے ۔۔۔ علی گرہ ہے دو یا تین سیای بھاگ کردے پر قبضہ کر دیا ہے ۔

بھیم جی راؤ کل اپنے تمین سو سواروں سمیت شہر سے بھاگ گیا - تنواہ کی اوائیگی کے لئے کل بھر جھگڑا ہوا اور شہر کی فوجیں اپنے ہھتیار ڈال کر بیٹھ گئیں -ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پانچ دن کے اندر انکی تنواہ کی اوائیگی کر دی جانے گی - پرسوں شاہدرہ کے قریب شکر سے لدے ہوئے بیس چھڑٹے کی اندر انکی تنواہ کی اوائیگی کر دی جانے گی - پرسوں شاہدرہ کے قریب شکر سے لدے ہوئے بیس چھڑٹے ویا بیس معلوم ہو سکا کہ انکا مالک کون ہے انکو شاہی قلعہ میں بھیج ویا گیا ہے ۔

شہر میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو چلہیے کہ وہ فوج کے ساتھ بک ول ویک جان ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے - ہندؤں اور مسلمانوں کو انکی مذہبی کتابیں دے کر قسم لی گئی ہے کہ وہ خاذ پر جاکر انگریزی فوجوں کا مقابلہ کریں گئے -

نواب اسین الدین تواب ضیا، الدین اور شہر کے دو سرے امرا، مجاگئے کی فکر میں ہیں -اور ان میں سے کئی شہر سے مجلگئے میں کامیاب ہو کچکے ہیں - دو دن ہوئے تقریباً چار سو غازیوں کا ایک دستہ گوالیار سے بہنیا تھا۔ یہ لوگ بالکل کنگال ہیں۔

نواب محمد میر نماں کے صاحبزادے میاں بدھن نے ان سے دریافت کیا ان کے پاس خوراک وغیرہ کا بندوبست ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ شہادت کے لئے دہاں چھنے ہیں انکو خوراک وغیرہ کا بندوبست ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ شہادت کے لئے دہاں چھنے ہیں انکو خوراک وغیرہ کی ضرروت نہیں ۔ یہ لوگ محاذوں پر جاکر لاتے ہیں انکی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا ہے ۔ کیواری کے تقریباً ایک ہزار سوار ویل سے فرار ہونے کے لئے تیار ہیں

(ر-م- جلد، ١٠٠٥ - ١٩٩١)

### ( ۱۲۳ ) .... في محد خان --- ١٠ ستمر ١٨٥٤ ،

آپ کے حکم کے مطابق میں کل شام شہر کے ہر صے میں باغی فوج کا جائزہ لینے گیا تھا۔

قلعہ میں اور لاہوری اور دیلی دروازوں پر بہرہ دہلے کی نسبت کافی سخت کر دیا گیا ہے۔ اور انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے ہر قسم کی تیاریاں کی جارہی ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر مجاری توپیں نصب ہیں۔ ایکے ساتھ بارود کے چار چکوئے بھی نصب ہیں۔ سلیم گڑھ کے قادہ کی حفاظت کے لئے ہو مورچہ قا نم کیا گیا ہے اسلی چاروں طرف توپیں لگی ہیں۔ سلیم گڑھ کے قلعہ کی حفاظت کے لئے ہو مورچہ قا نم کیا گیا ہے اسلی چاروں طرف توپیں لگی ہوئی ہیں۔ کشمیری دروازے سے لے کر لاہوری دروازے تک فوج کا زبردست ہمرہ ہے۔ سڑک کے دونوں طرف ہر گھر میں نیچ سے لے کر اوپر تک سپاہی جمع ہیں۔ کیواری کی فوج دریا کے کنارے دونوں طرف ہر گھر میں نیچ سے لے کر اوپر تک سپاہی جمع ہیں۔ کیواری کی فوج دریا کے کنارے میں بھی موجود ہے۔ فوج دریا کے گیہ سوار شہر میں بھی گشت کر رہے ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر ایک میں بھی موجود ہے۔ فوج کے چو سوار شہر میں بھی گشت کر رہے ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر ایک میں بھی سے ۔ گشمیری دروازے میں اندر کی طرف چار توپوں کا مورچہ قائم کیا گیا ہے۔

ہر بھگہ توپوں کی تعداد کہلے کی نسبت بڑھا دی گئی ہے اور ہر توپ کا بڑی اهتیاؤ کے ساتھ سیار کیا گیا ہے - اور بہرہ بھی بڑی مستعدی سیار کیا گیا ہے - اور بہرہ بھی بڑی مستعدی اور احتیاط کے ساتھ دیا جا رہا ہے - شہر میں نہر کے تنام پل قائم ہیں - دیلی اور میرٹھ کی بھنٹیں بھی ہم شہر میں ہیں اخلی اور میرٹھ کی بھنٹیں بھی ہم شہر میں ہیں اخلی اور میرٹھ کی بھنٹی بنا دی گئی ہے

( م - ک - صد دو تم ، ن ١٨٤٠ - ص - ١٥١)

# (۱۲۳) سه گوری شکر سد ۱۱ سخبر ۱۸۵۵ م

آپ کے حکم کے مطابق میں نے مندرجہ ذیل اطلاعات جمع کی اس

- (۱) شہر کے تمام دردازوں خوصاً کشمیری کا پلی لاہوری اور اجمیری کا دفاع مصبوط کر دیا ہے اور ان سب براب پہلے کی نسبت بڑا سخت پہرہ مقرر ہے - انگریزی فوج کی گولہ باری نے کشمیری دروازہ کا بلی دردازہ اور پانی والے برج کے مورچہ کو خاموش کر دیا ہے - شاہی برج باکل تباہ ہو

گیا ہے - برج سے لے کر گرجا گھر تک شہر کی دیوار مسمار ہو چکی ہے - باخیوں نے کا پلی دروازے کو اینٹوں اور پتھروں سے چن دیا ہے - لال دروازے کے صرف بھائک بند ہیں - قلعہ کاٹ کے دروازے کا جنی بھی حال ہے بڑی سخت تیاری کی جاری ہے -- مدرسہ غازی الدین نماں پر بارہ تو پس دروازے کا جنی بھی حال ہے بڑی سخت تیاری کی جاری ہے -- مدرسہ غازی الدین نماں پر بارہ تو پس چرہما دی گئی ہیں ---- کل تحلہ کی توقع کرتے ہوئے کو توالی کے نزدیک لاہوری دروازے کی طرف جانے والی سڑک پر دو مجاری تو پی کھری کر دی گئیں تھیں - اور ایک دو سری تو پ لال ہم نرائن کے گھر پر چرہما دی گئی تھی لیکن بعد میں ان تینوں تو پوں کو دہاں سے ہٹا دیا گیا -

کھیری اور لاہوری دروازوں کے درمیان چوراہے پر بھی مورچہ بندی کی جارہی ہے - یہاں پر بھی کچھ بھاری توپیں لاکر کھڑی کی جائیں گی - باغیوں نے شاہی برج کے نیچ رہت کے بوروں کا مورچہ قائم کر رہا ہے - شہر کی فصیل میں جو شگاف پڑگئے تھے انھیں بھی رہت کے بوروں سے بند کر رہا ہے - شاہی قلعہ میں فوج کی دو رخمنشیں موجود ہیں ان میں سے ایک سیلم گڑھ پر بہرہ دینے کے دیا ہے مقرر ہے - بادشاہ کا حفاظتی دستہ بھی اربگوار کواری کے دو سواروں کے ساتھ قلعہ میں موجود ہیں اور ہے ۔ دیوان عام پر تین مجاری توپیں نصب کر دی گئیں ہیں - قلعہ کی دیوار کے ساتے دیلی اور ہے - دیوان عام پر تین مجاری توپیں نصب کر دی گئیں ہیں - قلعہ کی دیوار کے ساتے دیلی اور لاہوری دروازوں پر بھی ایک آیک توپ نصب ہے -

- (۲) اب میں آپ کے دوسرے سوال باغی فوج کی تعداد اور رجمنٹوں کی جائے وقوع کی طرف آیا ہوں - اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں -

- (۱) کرنل سکنر کے گر پر نیو انفنٹری کی ۱۹ یں اور ۲۰ ویں رجمنشیں
  - (١) كايلي دروازه اور بل كے درميان -- ١١ نيو الفنٹري (حسيني)
    - (٣) كرجا كر -- يوليس بالين (أكره)
      - (P) يكرى A انيو الفنرى
    - (٥) تلمبود ايك رجمن جس كانام معلوم نيس بوسكا -
      - (١) لايوري دروازه -- ٥ نيو انفنري -
- ( ﴾ ) حوض قاضی سے سیتآرام بازار اور جنگل محلے سے تر کمان دروازے تک ۳ ۱۳۹ اور ۹۱ انفنٹری -
  - (٨) على دروازے كے قريب ، بازار مين ١٩٠ نيو انفنٹرى -
- (۹) وریا گنج -- ۱۱۵ اور ۳۰ نیو انفنٹری ، نصیر آباد کی تنین رجمنٹیں ، ۱۹ اور ۱۹ ریگونرکیولری اور ۱۹ ریگونرکیولری اور سعد الدین کی فوج -
  - (۴۰) بیگم سمرو کے باغ میں ۳ کیولیری اور پندوستانی سوار -
- ( ٣ ) آپکا تنیرا سوال شہر کے بلوں کے متعلق تھا میری اطلاع کے مطابق شہر کے نتام پل صحیح سالم اور اچھی حالت میں ہیں ۔۔۔۔ باغی فوج کا حوصلہ روز بروز پہت ہوتا جارہا ہے نیمچہ فوج کا برگینز کیجر ہمرا سنگھ للہت ہے بریگیڈ کے ہمیڈ کواٹر سے پہتہ چلتا ہے کہ وہ مورجوں پر گیا ہوا ہے ۔ کا برگینز کیجر ہمرا سنگھ للہت ہے بریگیڈ کے ہمیڈ کواٹر سے پہتہ چلتا ہے کہ وہ مورجوں پر گیا ہوا ہے ۔ اور مورجوں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ بریگیڈ کے ساتھ ہے ۔۔۔۔ سپاہی لوٹ مار کا سامان فروخت

کرتے بچر رہے ہیں - ان میں سے بہت سے سپاہی بھاگنا چلہتے ہیں لیکن شہر کے تمام دروازے بند
ہیں اور ان پر سخت پہرہ ہے جسکی وجہ سے یہ بھاگ نہیں سکتے ----- ریواڑی کے تولارام نے آج
ہیں اور ان پر سخت پہرہ ہے جسکی وجہ سے یہ بھاگ نہیں سکتے ----- ریواڑی کے تولارام نے آج
\*\*۵۱۰۰۰ روپے بھیج ہیں ---- بلول کا امداد علی اپنے پیرکاروں سمت مہاں سے غائب ہے ( م - ک - حصہ دو تم ، ن ، ۱۸۷، ص ۵۳ -۵۳ )

## (١٢٥) ---- فتح محد فال --- اااستمر ١٨٥٤.

آج کی جنگ میں بائی فوج کی کیولری کو کافی نقصان اٹھانا پڑا - اسکے بیٹمار سوار ہلاک ادر زخی ہوئے اس بنگ میں ۹۰ ویں نیو انفنٹری اور سکھوں سے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا - نیمچہ فوج کے سپاہی کہتے ہیں کہ وہ بننگ میں مرنے یا مارنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں - دو سری فوجوں کے سپاہروں نے بھی اس طرح مرنے یا مارنے کی قسم اٹھا رکھی ہے - فوج کا ایک دستہ کشمیری دروازے سے نکل کر انگریزی کیمپ پر تملہ کرنے والا ہے - ایک دو سرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا کیمپ پر تملہ کرنے والا ہے - ایک دو سرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا کیمپ پر تملہ کرنے والا ہے - ایک دو سرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا کیمپ پر پچلی طرف سے تملہ کرے گا۔

باغی فوج کشمیری اور کا بلی دروازوں کے نزدیک سرنگیں بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے ۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ کا بلی اور موری دروازوں کے قریب سرنگیں بچھا دی گئی ہیں ۔ ۔۔۔۔ بریلی رجمنٹ کا ایک کمانڈر سلیمان نماں جنگ میں زخی ہوا ۔۔۔ انگریزی فوج کے جو گولے آکر شہر میں گرتے ہیں ان سے بہت کم نقصان ہوتا ہے ۔۔۔ دشمن کی فوجیں قلعہ کے اندر جمع ہیں ۔۔۔۔ تولا رام کو علی پور پر تعلم کر نے کے لئے کہا گیا ہے اسکی مدد کے لئے دیلی سے ایک رجمنٹ روانہ کی جا رہی ہے ۔۔۔ بائی فوج کے سکھ سپاہی ہندوستانی سپاہروں کی نسبت زیادہ دلیری سے لؤتے ہیں ۔انگریزی کیمپ سے ہر روز کچے نہ کچے سپاہی ہندوستانی مباہروں کی نسبت زیادہ دلیری سے لؤتے ہیں ۔انگریزی کیمپ سے ہر روز کچے نہ کچے سپاہی ہندوستانی مباہروں کی نسبت زیادہ دلیری کے لؤتے ہیں ۔انگریزی کیمپ سے ہر روز کچے نہ کچے سپاہی ہندوستانی مباہروں سے تبلیتے ہیں اور وہاں کی تنام خبریں انکو دیتے ہیں ۔

باغی فوج کے پھٹان بھی بڑی دلیری سے انگریزی کیمپ میں جاکر پھٹان سپائیوں سے ساز باز کرتے رہتے ہیں - اور وہاں کی تنام خبریں سیاں تک کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے سپاہیوں کی فہرستیں بھی باغی فوج کو لاکر دیتے ہیں - بعد میں یہ فہرست سہاں کے اخباروں میں شائع ہوتی ہے - فہرست سہاں کے حصہ دوئم ، ن ۱۸۵ ص ۵۳ )

## (۱۲۹) \_\_\_\_ تراب على \_\_\_ اا، ستمر ١٨٥٤ء

شہر میں مورچوں کی تیاری کے لئے دن رات کام ہو رہا ہے ۔ نیو انفنٹری کی 9 دیں 10 دیں ۳۰ دیں اور ۲۰۵ دیں رجمنفیں آج رات کیمپ پر تملہ کریں گی ۔ باغی فوج کے کچے سکھ سواروں نے بادشاہ کو اطلاع دی ہے کہ انہوں نے دشمن کی بارہ توپوں پر قبضہ کر لیا ہے ۔ انہوں نے بادشاہ کے ذاتی دستہ بچھیرا رجمنٹ کی مدد مانگی تھی ۔ بادشاہ نے اس کی اجازت دے دی ہے ۔ یہ رجمنٹ بہلے بھی ایک دفعہ ایکے ساتھ محاذ پر جا بچکی ہے اور اپنے کئی افراد ہلاک کروا بچکی ہے ۔ یہ رجمنٹ

آج بھی ان کے ساتھ گئی تھی ۔ اس کا ایک صوبیدار اور کئی آدمی جنگ میں مارے گئے ہیں ۔
کیولری کے بے شمار افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود باغی فوج آج کی کاروائی
سے بے حد خوش ہے اور کہتی ہے کہ اگر شروع ہی سے یہ فوج آئنی جو اس مردی سے لائی تو یہ
جنگ کھی کی ختم ہو چکی ہوتی اور انگریزوں کو ماریخ کے صفحات سے اب تک مٹادیا گیا ہوتا ۔۔۔۔۔
کشتیوں کے پل اور کشمیری دروازہ پر رات کے وقت سخت بہرہ ہوتا ہے ۔ آخر میں آپ سے ایک دو
گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔

اگر آپ شاہی خانداں کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ باغیوں کو شکست دینے کے بعد سب سے نہلے دیلی اور قلعہ کی عوام سے انکے ہتھیار لے لیں - اس کے بعد جو چاہیں کریں درنہ شہریوں کی طرف سے کافی کشت و خون کا اندیشہ ہے 
ری درنہ شہریوں کی طرف سے کافی کشت و خون کا اندیشہ ہے 
( م - ک - حصہ دوئم ، ن ، ۱۸٤، ص ، ۲۵ ۵ - ۵۵ )

# (۱۲۷) ---- گوری شکر --- ۱۱، ستمبر ۱۸۵۷ .

شہر کے دفاع کے لئے ابھی تک کوئی نماس اقدام نہیں اٹھائے گئے ہیں ۔ کشمیری اور کا بلی وروازے کے درمیان ایک مورچہ قائم کرنے کے لئے پچلے تین روز سے کام جاری ہے ۔ یہ مورچہ آج رات تیار ہوجائے گا ۔ شہر کی قصیل اور دروازوں پر کچھ نئی توپیں چڑھا دی گئی ہیں ۔ انفنٹری کے سپاہیوں کی نسبت کیولری کے سواروں کا حوصلہ زیادہ بلند ہے ۔ نویں اور بارہویں ریگولر اور تیرہویں اریگولر اور تیرہویں اریگولر کولری کے سوار ہر تھلے میں بیش ہوتے ہیں ۔

باغی فوج انگریزی فوج کے تملے کا انتظار کر رہی ہے - اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متعد کھرای ہے -

انفنٹری کے جو سپاہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں -کیولری کے سوار ان کو بکڑ کر واپس کے آتے ہیں، کاؤں کے دوندے خال کا پوٹا یہاں آیا ہوا ہے - وہ ہمرے جواہرات اور سونے کی ایک سو مہرے اور ایک لاکھ روبیہ کا ڈرافٹ ساتھ لایا تھا - شہر کے مہاجنوں نے اس ڈرافٹ کے عوض رقم دیتے سے الکار کر دیا ہے - بادشاہ نے کٹرہ مشرو (Mushroo) میں ایک نئی ٹھال قائم کی ہے - اس ٹھال کا ڈھالا ہوا ایک سکہ آج معائنہ کے لئے پیش کیا گیا تھا -

# ( ١٢٨) ---- تراب على --- ١١ ستمر ١٨٥٤

وشمن کی فوج شہر میں چار جگہوں پر خندق کھود کر موریج تعمیر کر رہی ہے - دو کا پلی دروازے کے قریب اور دو کشمیری دروازے کے قریب - ہر شخص کو خواہ وہ بڑا ہو یا جیوٹا فقیر سمجے کر قید کر لیا جاتا ہے - الکا ارادہ تھا کہ گرجا گھر کے صحن میں سرنگیں بچھائی جائیں - لیکن اس پر ا بھی تک عمل نہیں کیا گیا - فوج کے بے شمار سپائی بھاگ گئے ہیں (م -ک - جلد دوئم، ن ۱۸۲، ص - ۳۳)

# (۱۲۹) ---- گوری شکر --- ۱۲ ، ستمبر ۱۸۵۷

گرجا گھر میں دو فوادی تو پیں نصب ہیں - ان میں انگور نما گولے مجرے ہوئے ہیں - اور الکا رخ کشمیری دروازے کی طرف ہے دو اور تو پیں پرانی ڈسپنسری کے نزدیک کشمیری دروازہ اور کامجود اور کوڑیا پل کو طانے والی سڑک پر کھڑی ہے - دو اور تو پیں کرنل سکٹر کے گھر پر نصب ہیں الکا رخ بھی کشمیری دروازے کی طرف ہے - شہر کے دو سرے حصوں میں موری ، لاہور گااور کالی دروازوں کو جانے والی سڑکوں پر ۲۵ تو پیں نصب ہیں - یہ سب تو پیں ہم وقت خطرہ کا مقابلے دروازوں کو جانے والی سڑکوں پر ۲۵ تو پیں نصب ہیں - یہ سب تو پی ہم دوقت خطرہ کا مقابلے کرنے کو تیار ہیں - باغی فوج نے دو جگہ خند قیس کھود کر مورچ تھیم کے ہیں ایک ڈاک نمانے کے درمیان - ترب دیوار کے نیچ اور لالدی دکان کے پاس اور دو سرا شاہی برج اور کالمی دروازے کے درمیان - ان دونوں مورچوں میں دو دو تو پیں گی ہوئی ہیں - شاید کچ اور تو پی بھی میہاں لاکر کھڑی کی جائیں ان دونوں مورچوں پر نشانہ لگانے کے لئے شہر کی قصیل کی کناری توڑ دی گئی ہے شاہی برج پر جو انگریزی مورچوں پر نشانہ لگانے کے لئے شہر کی قصیل کی کناری توڑ دی گئی ہے شاہری کو کچ مورچ تھا اے انگریز کی گولہ باری نے ناموش کر دیا ہے - کشمیری ، کالمی اور موری دروازوں پر توب کی تعداد بڑھا دی گئی ہے - انگریزی فوج کی گولہ باری سے شہر کی قصیل کی کناری کو کچ تھان ہوتا ہے لیکن دیوار پر اس کا کوئی اثر نہیں ---- کل کی لؤائی میں دیلی کے شہری بھی شریک تھان ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں گؤی ہربی کا باشدہ مولوی نوازش علی بھی اچ دو ہزار بیرو کاروں سمیت شامل تھا - باغی فوج کے سیانیوں نے جنگ میں لؤکر شہید ہونے کا اقرار لیا ہے -

مجلگنے والے سپاہیوں کو یہ لوگ پکو کر واپس لے آتے ہیں اور فوج کے سلینے انکی بے عربی کرتے ہیں ۔۔۔۔ نگمبود کے نزدیک نیلی چھڑی پر بھی ایک توپ لگادی گئی ہے - دریا کے پار شاہدرہ توپ نیانہ کو بھی یہ لوگ نزدیک لے آئے ہیں - سکے ڈھلنے کے لئے قلع میں ایک عسال قائم کی گئی ہے - اور بادشاہ نے ایخ ہودے اور سونے چاندی کے برتن وغیرہ سکے ڈھلنے کے لئے علمال کے حوالے کردئے ہیں - تجھے کافی معتبر ذریعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کشمیری وروازے کے نزدیک حندق کھود کر مورچ بھی ایک اور موری دروازوں کے درمیان نہر کے پل کے نزدیک خندق کھود کر مورچ قائم کیا گیا ہے - بادشاہ نے نواب احمد بخش کے لؤگوں ، امین الدین اور ضیا، الدین کو شہر چھوڑ کر جانے ہے منع کر دیا ہے ۔۔۔ شہر میں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ انگریز کمی علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کو بڑی ہے دردی سے قبل کر دیتے ہیں جبکہ ہندؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے - اس افواہ کی تردید لازمی ہے دردی سے قبل کر دیتے ہیں جبکہ ہندؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے - اس افواہ کی تردید لازمی ہے درد یہ یہ بغادت اور بھی پھیل جائے گ

( ۱۳۵ ) ---- کلو اور موسن --- ۱۱، ستمبر ۱۸۵۶ء

ہمیں شہر میں مورجوں کے قرب گداگر مجھ کر گرفتار کر لیا گیا تھا - اب رہا ہوئے ہیں - کشمیری دردازے کے اندر سڑک کے دونوں طرف ہتھر جن کر مورچ قائم کئے گئے ہیں - کشمیری اور کا بی دروازوں کے درمیان بھی ایک دوسرا مورچ قائم ہے - شہر کی فصیل پر توہیں نگادی گئی ہیں - بچری ہے دریا کی طرف جانے والی سڑک پر بھی ایک مورچ قائم کیا جارہا ہے - کیواری کے موار انگریزی کیمپ پر تملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں - سنا ہے ان میں سے ایک ہزار موار اب تک بھاگ بھی ہیں - شہر کے لوگ ڈر کر بیباڑ گئے کی بھاگ بھی ہیں - گرجا گھر کے عقب میں سما بھی توہیں کھڑی ہیں - شہر کے لوگ ڈر کر بیباڑ گئے کی طرف بھاگ رہے ہیں - مردورں کی گئی ہے اور فوج کے سپایی خود ہی اپنے مورچ بنانے میں طرف بھاگ رہے ہیں - دوازے کے قریب قصیل کا دو سو گز کا حصہ ممار ہوچکا ہے - انگریزی فوج میں سے باسانی شہر میں داخل ہو سکتی ہے - سپای کہتے ہیں کہ انگریزی فوج نے اگر ایکے پانچ روز میساں سے باسانی شہر میں داخل ہو سکتی ہے - سپای کہتے ہیں کہ انگریزی فوج نے اگر ایکے پانچ روز میساں سے باسانی شہر میں داخل ہو سکتی ہے - سپای کہتے ہیں کہ انگریزی فوج نے اگر ایکے پانچ روز میس فوج دیل ہی بہتے دول ہی بیت مقدرب ایک بہت

بائ اب مرنے مارنے کے لئے تبار بھٹے ہیں - ان میں سے اب کوئی نہیں جاگا

پرانی عید گاہ میں تین سو سوار پہرہ دے رہے ہیں - کا ملی دروازے کے باعی طرف مورجہ پر ایک بلی توپ نصب کر دی گئی ہے - کچھ اور توپین بھی میاں لاکر نگادی جائیں گی ہے - کچھ اور توپین بھی میاں لاکر نگادی جائیں گی (م - ک - حصد دو کم ، ن - ۱۸۵ ، ص ۵۹ )

# (۱۳۱) ــــ في محد ــ ۱۲، سممر ۱۸۵۵،

باغیوں نے کھمیری دروازے کے قریب مورچہ لگا لیا ہے - بادھاہ سلامت نے شہر کے لوگوں کو فوج کے ساتھ تحاذ پر جاکر لانے کے لیے کہا ہے - کیولری کی تمیری رجمنٹ آج جامع مجد میں موجود نمازیوں کو اپنے ساتھ لے گئ تھی - ان میں سے بے شمار بلاک اور زخی ہوئے - باغی فوج انگریزی فوج کے تمار بلاک مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس میں شہر سے باہر جاکر کمی پر تلے کرنے کی بہت نہیں ۔

ایک شخص نے مرزا مغل کو آکر کہا کہ وہ اس شخص کو دو ہزار روپ انعام دینے کو تیار 
ہے جو انگریزی فوج کو کسی بہانے ہے ایسی بلگہ لے آئے جہاں اس پر آسانی سے شب خون مارا 
بلکے - بہتر ہوگا کہ آپ محاط رہیں - کشمیری دروازہ اور سبزی منڈی پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہ 
ضروری ہے کہ آپ وہاں پہرہ نگادیں - کیوں کہ باغی بہاں سے نکل کر انگریزی کیپ پر تملہ کرنے کا 
منصوبہ بنارہے ہیں - قدسیہ باغ کے توپ نمانے نے مہاں پر کافی تباہی کی ہے - 
منصوبہ بنارہے ہیں - قدسیہ باغ کے توپ نمانے نے مہاں پر کافی تباہی کی ہے -

#### (۱۳۲) مستدرجب علی مدد ۱۵، ستمر ۱۸۵۶،

میں آپ کے حکم کی تعمیل میں خبریں حاصل کرنے کے لئے شہر کی فصیل کے قریب گیا تھا مہاں پر زخی سپاہیوں سے لدی ہوئی ہے شمار ڈولیاں موجود تھیں - جنرل نکلس کے زخی ہونے کی اطلاع کی ہے وہ جنرل چیمبر لین ، مسر گریٹ ہیڈ سر مشکاف اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گرجا گھر میں جمع تھے کہ باغیوں نے بندوقوں کے ساتھ اچانک ایک زبردست تملہ کر دیا -

انگریزی جھنڈا کھمیری دروازے کے اوپر ہراکر انگریزی فوج کی فتح کا اعلان کر رہا ہے - سنا ہے کہ باتی فوج کے حسب دستے قطب جانے والی سڑک اور دوسرے راستوں سے ربواڑی کے طرف مجاگ رہے ہیں - لیکن اجمیری دروازے کے قریب ابھی بھی انکی ایک بڑی تعداد موجود ہے - سوار مجاگ والے سپاہمیوں کو واپس لاکر لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - لیکن کوئی واپس نہیں آتا - شہر میں دیلی دروازے تک باغیوں کی کوئی زیادہ تعداد موجود نہیں

انگریزی فوج اپنی تو پی کنٹو نمنٹ سے شہر میں ہیں - اور توپ کے گولے شاہی کل رہے ہیں -- جزل و لسن اور کرنل جیج ، دونوں شہر میں ہیں - انگریزی فوج نے شہر پر دو طرف سے تعلد کیا تھا - ایک تیلی واڑہ ( موری وروازہ ) کی طرف سے اور دو سرا کشمیری دروازہ کی طرف سے - کشمیری وروازہ پر تعلد کرنے کے دوران ہمارے تقریباً ایک سو پیاس آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے بیند کی فوج کے پانچ یا چے سوار بھی اس تحل میں مارے گئے - شہر کے جس جس حصہ میں ہمارا قبید بیند کی فوج کے پانچ یا چے سوار بھی اس تحل میں مارے گئے - شہر کے جس جس حصہ میں ہمارا قبید ہوا ہو وہاں کی تمام دکانیں لوٹ لی گئی تھیں - انگریزی حکام نے شہر کے دروازوں پر بہرہ لگاریا ہے اور لوٹا ہوا سامان سپاہیوں سے لے کر ایک محافظ کے سپرد کیا جارہا ہے - اس تحلے کے دوران تقریباً دو ہزار باغی ہلاک اور تقریباً ایک ہزار زخمی ہوئے گئے ---- آج کے حالات کی تفصیلات ابھی تقریباً دو ہزار باغی ہلاک اور تقریباً ایک ہزار زخمی ہوئے گئے ---- آج کے حالات کی تفصیلات ابھی انگریزی فوج نے جوار میں تھی - جب باغی فوج نے انگریزی فوج نے بری مشکل سے یہ تو پیس دائیں اس تھے میں آگریزی فوج سر انگریزی فوج سے انگریزوں کا کافی نقصان ہوا - سینگرٹوں باغی بھی اس تھے میں مارے گئے - اگر انگریزی فوج سر اضاحت یہ کرتی تو یہ تو پیں اب بھی شمن کے باتھ میں ہوتیں ۔ اس تھے میں انگریزی فوج سر اضاحت یہ کرتی تو یہ تو پیں اب بھی دشمن کے ہاتھ میں ہوتیں ۔

نیحف گڑھ سے ایک ہرکارے نے اگر اظلاع دی ہے کہ اس نے باغی فوج کے سوار دن کو پچاس پچاس کے گروہوں میں نبخف گڑھ کے قریب مجلگتے ہوئے دیکھا تھا -( م -ک - حصہ دوئم ، ن ۱۸۵ ص ۴۸)

جین کہ مہلے بھی کہا گیا ، رجب علی کے خطوط سے قاہر ہوتا ہے کہ ان کے خطوط انگریوں کے کیب کی بجائے براہ راست بانی کمان کو جاتے ہے اس لئے ان میں دونوں ارف کی شرب ہوا کرا گیا ہیں جینا کہ اس خط میں ہے انگریوی فوج کے ساہیوں کو " ہمارے ایک سو بہای آوا " اور انگریوی فوج کے قبلہ کو " ہمارا قبلہ " کہنا ہی ولیس سے خالی نہیں ۔

#### (۱۳۳) سسد نوندا بركارا مد ۱۵، ستمر ۱۸۵۵،

التمری دروازے پر اور شہر کے اندر باغیوں کی تعداد پہلے کی نسبت تعیرا صدرہ گئ ہے ۔
تراب علی کی بھی بہی رائے ہے - پرسوں تراب علی کا ایک قاصد پکر لیا گیا تھا ، اے بردی مشکل ہے دو سو روپ اور ضمانت وے کر رہا کرایا گیا - تراب علی نے اب ای لئے تجھے زبانی فبری دینے کے لئے بھیجا ہے - اس کی رائے ہے کہ آپ جتنی جلدی ہوسکے دیلی پر تملہ کر ویں ورنہ مالاگڑھ کی دیمنٹ مدد کے لئے دیلی بہتی جائے گی - اور جزل بخت نماں جو تویں گھوڑا سوار آر طری اور دو ہزار سیائیوں سمیت پرانے قلعہ میں ہے وہ بھی شہر کی فوجوں کی مدد کے لئے میماں بہتی جائے گا - اور اس طرح یہ فوج سمیان بھی جائے گا - اور اس طرح یہ فوج ناقائل تخیر ہو جائے گا

(م-ک- علد ١٩٥٥)

(۱۳۲) ---- بحیت رام بیر لوکه رام برکاره --- ۱۵، ستمر ۱۸۵۰

سیں نے دو گھڑی دن چڑھے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ دو پلٹن پورسے معہ بندوق و اسباب پرانے قلعہ ہے نکل کر گڑ گاؤں کی سڑک کی طرف ریواڑی جاتے تھے - معلوم ہوا ہے سب گڑ گاؤں میں رہیں گے یا ریواڑی جائی تھا - اس کو سی رہیں گے یا ریواڑی جائی تھا - اس کو مجاگئے دیکھ کر اس طرف کو مجاگ آیا - فقط -

(ر-م- ملد ۴ ص ۲۰۰)

(۱۳۵) ----- موہن ہر کارہ --- 10، ستمبر ۱۸۵۵ء میں نے تقریباً بیس سواروں کو بسی کا بل عبور کر کے شہر سے تھاگتے ومکھا -(ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰۰)

(١٣٤) ---- موسى بركاره --- ١٥، سممر ١٨٥٤ -

سی نے تقریباً چھ سو سواروں کو بھی پل کے قریب دریا عبور کرتے دیکھا۔ یہ سب، ما سوا ۱۵ افراد کے ، مسلح تقے - ان کے پاس اسلحہ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔
( ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰)

(١٣٤) ــــ نونده بركاره ( زباني ) ـــ ۱۱۵ ستمر ۱۸۵۴ م

میں نے بچشم خود دیکھا کہ بہ نسبت سابق کے اب شہر اور اہمیری دروازے پر تبیرا حصد فوج کا نظر نہیں آیا اور تراب علی نے یہ بات کھی کیونکہ برسوں تراب علی کا ایک برچہ اخبار جو نول ہر کا ہے کہ ہمتی آیا اور تراب علی نظر نہیں اکھا ہم کا ہے جھا گیا تھا بکڑا گیا اور دو سو روپیہ دے کر چھوٹا اس واسطے آج کاغذ نہیں لکھا لیکن تجھے بلدی روانہ کیا اور بہ تاکید کہا کہ یہ بات جاکر میری طرف سے عرض کر دو کہ آج رات

کو بندوبست تمام شہر کا ہمو جاوے تو بہتر ہے ورنہ تنین پلٹن جو مالا گڑھ کی طرف گئی ہیں کل حسب الطلب کوٹ کے آجائیں گی اس وقت جزل بخت نمان جو متعین قلعہ کہنہ کے اوپر ہموئے ہیں اس روز دو ہزار نوج کے ہمراہ ، تنین پلٹن جو مالا گڑھ گئے ہیں شامل ہو کر شہر میں آجائے گا - سر کھوں میں یہ صلاح ہوئی ہے - فقط - ( اب میرے پاس کوئی ہمرکارہ نہ آوے ورنہ میں مارا جاؤں گا -)

( ۱۳۸ ) ۔۔۔۔۔ لوکھ رام ہرکارہ (زبانی ) ۔۔۔ ۱۵، ستمبر ۱۸۵۵ء پل بسی سے تیر کر میرے سامنے بسی سوار مجاگے جاتے تھے ۔ میں نے بچشم نود دیکھا ۔ فقط ( ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰۰ )

(۱۳۰۰) --- انی پیتد افسر بهرکارهائے بختاور پور و منگھراج بهرکاره - ( زبانی ) ---- ۱۹ ستمبر ۱۸۵۵ ء

ہم دونوں نے بہ بہتم خود تیلی واڑہ اور کشن گنج کے مورچوں میں جاکر دیکھا کہ کوئی فوج بیادہ یا سوار مفسدوں کی اس بلکہ نہیں ہے - مورچ چھوڑ کر سب کسی طرف بھاگ گئے ہیں اور تھوٹی تو پس جو مورچ تیلی واڑہ پر پڑی ہے - تھوٹی تو پس جو مورچ تیلی واڑہ پر پڑی ہے - اور ایک تو پ کلاں مورچ تیلی واڑہ پر پڑی ہے - اور سات صرب تو پ بدستور مدرسہ غازی الدین نمان پر سر کشوں نے نگائی تھیں اور ایک ہزار سوار و بیادہ رات کو ریواڑی کی طرف بھاگ گیا ہے - فقط -

(ر-م- بعد ١٠٥٠)

# (۱۳۱) مستر في محد خان مده ۱۲، سمتر ۱۸۵۵ ،

اب زیادہ لکھنے کا وقت نہیں ہے - میں جو اطلاع دے رہا ہوں وہ ہے صد اہم ہے ---کیولری اور انفنٹری کے جن سپانیوں کے گھر قرب و جوار میں ہیں وہ دن رات بھاگ کر اپنے اپنے
گھروں کو جا رہے ہیں البتہ کسی بڑی تعداد میں نہیں ---- بریلی ، نیمچہ بریگیڈ اور دور دراز ہے آئے
جوئے دو سرے فوجیوں نے مورجوں سے ابنا سامان نکال کر گوالیار کی طرف رواد کر دیا ہے اور اسکی

حفاظت کے لیے کچے بھی تو پیں اور انفنٹری کے کچے سپایی ساتھ گئے ہیں - باتی فوج دیلی میں رہ کر چار دن متواتر وشمن کا مقابلہ کرے گی اور اس کے بعد وہ اپنے سامان کے پیچے بجاگ نظے گی - اگر انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے ہی ہوئی ہوئی ہوگی ، وہ زیادہ دور بھک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لیے کچے سامان تو آج بھیج دیا گیا ہے جاگ دیا ہوئی ہوئی ، وہ زیادہ دور بھک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لیے کچے سامان تو آج بھیج دیا گئی ہوئی ہوئی ، وہ زیادہ دور بھک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لیے کچے سامان تو آج بھیج دیا گئی ہوئی ، وہ زیادہ دور بھک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لیے کچے سامان تو آج بھیج دیا گئی ہوئی ہوئی ، وہ زیادہ دور بھک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لیے کچے سامان تو آج بھیگ

ہاہی قلعہ کی فوج لینے موریوں پر لاکر جان دھنے کے لیے تیار ہے --- ہاہی قلعے کی اور کوئی خبر نہیں -

( ر-م - جلد - ١٩ ص ١٠١١)

#### (۱۳۲) سسد رجب علی سد کا، متمر ۱۸۵۶ .

سلیم گڑھ اور قلعہ پر ایک بڑی جنا کش فوج پہرہ دے رہی ہے - فوجی ریواڑی اور بلب گڑھ جانے والی سڑکوں کے داست ویل سے باہر جاتے ہیں -- شہر کی باغی فوج رات ون ستواتر گولہ باری کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اسینے مورج چھوڑ کر ویلی وروازے کی طرف بیبیا ہو رہی ہے تاکہ مجلگنے کا راستہ کھلا رہے -

ہم نے ۸ ، جون سے اب تک باغیوں سے ۱۳۲ ہتھیار مجسین سے ہیں ---- کشمیر کی فوج کا دیوان ہری چند ۱۹ ، ستمبر کو ہینے کی بیماری سے فوت ہو گیا ، وہ کافی مشہور آدمی تھا - کا دیوان ہری چند ۱۹ ، ستمبر کو ہینے کی بیماری سے فوت ہو گیا ، وہ کافی مشہور آدمی تھا - )

#### (١٣١١) مسدد نا معلوم مدد بلا تاريخ

ازیں قبل میں نے جیٹھ سوری چوتھا روز بہار شنبہ تمام احوال جو دیکھا سنا قلم بند کرکے روانہ حضور والا بدست حاکم نال و حسین نال روانہ کیا تھا - امروز زبانی جو حال معلوم ہوا ہے کہ نا مزدگان دس کو س پر طاقی ہوئے شاید مارے خوف کے دیلی سے نکل کر کوس دو کوس پر بیٹھ رہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب اس جگہ قریب گیارہ ہزار فوج ہے - تین پلٹن متعمنے ناص دیلی اور تین پلٹن متعمنے ناص دیلی اور تین پلٹن متعمنے چاؤنی مرہف اور ایک پلٹن پنسیر اور چہار مد ترک سواروں و دو صد سوار چاؤنی گوالیار اور دو ہزار سپایی شاہی لو طازم موجود ہے - اور بادشاہ کی طرف سے اعتماد نہیں دیکھتے - کہتے ہیں کہ بادشاہ انگریزوں سے طا ہوا ہے - اور بندوبست شہر کا اس ( ع ) سے ہے کہ

پایج کمیٹی اور چار توپ بر دروازہ احمری دو کمینی و دو توپ بر لاہوری دروازہ اور تمین کمینی اور دو توپ بر لاہوری دروازہ اور کمینی اور دو توپ اوپر دیلی دروازہ اور باقی دروازوں پر ایک ایک گارد سپایان پوربیبیہ کی ہے اور کا بلی اور موری دروازہ پر صرف بہرہ نمیبان کا ہے اور ان دروازوں کا چنداں بندوبست نہیں - اور

Lighting no Stones Time.

امروز بھٹھ سوری چھو روز جمعہ ایک پاس روز برآمدہ ایک کس انگریز بہ بباس فقرانہ آکر اندورن قلعہ کے گیا تھا - پورسہ بائے نے اسکو گرفتار کر لیا ، اور شناخت کیا کہ یہ جان لارنس صاحب ہے - ہر چھ اس سے پوچھا اس نے کچے جواب نہیں دیا آخر الامر باوہاہ نے کہا یہ لارنس صاحب ہوگا یا کوئی الرنس صاحب واسطے خبر کے بھیں بدل کر آیا ہے - بادھاہ نے کہا یہ لارنس صاحب ہوگا یا کوئی گوتندہ باہر لے جاذ - سپاہیاں تلنگہ نے باہر لاکراس کے پرزہ پرزہ کر دئے اور فدوی نے بچشم خود اس کو نہیں دیکھا ورنہ برخ اور فدوی نے بچشم خود اس کو نہیں دیکھا ورنہ برچپان لینا - مصفو نے دیکھا تھا وہ کہنا تھا یہ لارنس نہیں ہے ---- اور انتخام خر تونے ﴿ کارتوس ﴾ کا بہت ہورہا ہے ---- اور کل کے روز ایک چھی ہندی آمد ہ اگرہ انتظام خر تونے ﴿ کارتوس ﴾ کا بہت ہورہا ہے ---- اور کل کے روز ایک چھی ہندی آمد ہ اگرہ کے معلوم ہوا کہ چار پلٹن اور پارٹی سو سوار والمی گوالیار کے آگرہ میں آگئے ہیں - اور صاحب کلگر گوئان جو فرار ہوگیا تھا ، مع افواج بھرت پور و کیک پلٹن الور بمقام ہوڈل آگر فردو ہواہے - گوئی شہزادہ ہمارے ساتھ جادے گا تو بم جادیں گا آگر ہے افسر گے تو ویکی اور یہ کہتے تھے کہ آگر کوئی شہزادہ ہمارے ساتھ جادے گا تو بھر بھی جادے تو بادشاہ بچر ہم کو قلعہ میں دخل نہیں کسی سردار کو دیکھیں گے اور تنام فوج قلعے سے جلی جادے تو بادشاہ بچر ہم کو قلعہ میں دخل نہیں در ساتھ ہادے گا در سے گا

٢٨ تاريخ كى يحقى سے معلوم ہوا ہے كہ تحصيل تھان سون كا بد ستور قائم ہے ---- اور نوج اب کک روانہ میرٹھ نہیں ہوئی جس قدر ساہیاں فیروز پورے جاگ کر آئے ہیں ، قرب سو آدى ان سي سے اپنے وطن كو واپس على كئے ہيں - اور باقى عبال موجود ہيں - آج خبر افواہ ہے كہ ایک رجمنٹ سوار ان گورہ جھاؤٹی میرٹھ بنا صلہ پانچ چار کوس بطی سے فرود ہوئی ہے الاخر یہ خبر تحقیق نہیں - کوس کوس وو کوس تک سواران گشت کر آتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے ---- اگر وس ہزار فوج جرار مع اتواپ ہو تو انتظام دلی کا ہوسکتا ہے ---- جس دروازہ پر بہرہ تحییوں کا ہے آمرش کرے دروازہ کشادہ کرائے جاویں - مخوری ی فوج سے بندوبست مہاں کا نہیں ہوسکتا -فی الحال خبر شخفیق دریافت ہوا کہ اراوہ میرٹھ کا صرف واسطے ( ٤ ) کے ہے -- ای جگہ مورجیہ بندى قرار دئے ہیں - اول لامورى وروازہ جانب سبزى منڈى دوئم بھیرى دروازہ ، سوئم دیلی دروازہ ، پہارم قلعہ سلیم گڑھ ، اور قلعہ سلیم گڑھ کا بندوبست بہتر ہے - ۲۳ شرب توب کلاں ( ؟ ) سليم كره ير جرمهائے كئے ہيں - اور يہ ارادہ فوج كا ہے كه جس وقت سے كى كه بندرہ بيس كوس فوج كسى جانب كو فردو ہوئى ہے اس طرف شب نون مارے كے - جس جگہ فوج برناست ہو كر أو يكى - وه مقام روك لين كے خبر جبنى ہے كه فوج مرجد كى نكم آباد ميں فردو ہوئى ہے - اور فوج تجرت ہور کی ہوڈل میں ہے ---- سنا جاتا ہے کہ طرف بلب کڑھ کے انکی پانچ پلٹن باغیوں کی ہے ہور سے رواء ہو کر کوٹ ہو تلی سے پانچ کوس کے فاصلے پر فردو ہو عمیں ہیں - راول جی نے مقام منلی روانہ ہونے والی فوج کو آئے سے روک دیا ہے -- جس قدر سپاہیانِ جھاؤٹی فیروز پور اور انبالہ ے بہاں کے آتے ہیں ، سب لوکر ہوجاتے ہیں - اور اسلحد میج زین ( میکزین ) سے لیتے جاتے ہیں رس ہزار من بارود سمال کے میج زین { میکزین } میں ہیں اور صدیا من بارود جھاؤتی ہے ر مین دارگرد و نواح کے لوٹ کر لے گئے ہیں - اب تک چھاؤنی کا اسباب لوٹا جاتا ہے اور جو تخص

Missis Color of the Color of th

The colony.

Same in James in the

کہ آج ہارا گیا بعض کہتے ہیں کہ کرنیل لارنس صاحب تھا ۔ بعض جان لارنس الا ان دونوں میں انگریز نہیں تھا ۔ گر انگریز ضردہ تھا کہ یہ بہاس فقیری آیا تھا ۔۔ اور کل کے دن سے تین انگریز ایک قبر سے کہ غار سا پڑا تھا ، نخفی ہو رہے تھے نکال کر مار ڈالا ۔ اور تین انگریز برسوں کے دن نالہ نہر دریائے گئے سے نکال کر کشتہ کیا ۔۔۔اگرچ بندہ بست دروازوں پر کچے نہیں ۔ گر جو فوج پورسیہ کالہ نہر دریائے گئے سے نکال کر کشتہ کیا ۔۔۔اگرچ بندہ بست دروازوں پر کچے نہیں ۔ گر جو فوج پورسیہ کی ہے سامان جنگ کرتی جاتی ہیں اور مورچ بندی کر رہی ہیں ۔ اور دو بلٹن نیٹو دو سری متعصیہ دیلی نے بہت مال لوٹا ہے ۔ وہ ارادہ فرار کا رکھتے ہیں اور مجاگئے نہیں پاتے ۔

کل کے ون وس بارہ سکھ پلٹن سفر مضاف روڑی کے سے آئے تھے روانہ اپنے گھر کے بوئے - طرف موران وصلوان علیے گئے - باقی عال جو تا کوز بانی فہمائش کیا گیا ہے بیان کرے گا - تحریر جیٹھ سوری چھٹے روز جمعہ وقت شب --

(1-1 - - de ) 4- 0 104)

Paralle of Date: 117. 10 G. C Balows

### LETTERS FROM DELHI, 1857

ELIH has always been the centre alike of the tragedies and of the splendour of the East. It has felt the cinellies of Afghan invaders, and has seen the magnificence of the Mogal Court. But through its long and chequered history it is difficult to find a sharper contrast than that presented by the dark days of 1857 and the brilliant pageant which is to celebrate the Coronation of the King. On the famous " Ridge," where our soldiers during the hot weather of the year of the Mutiny suffered so much, the Viceroy's camp is now pitched. In front of the Cashmere Gate, near the spot where John Nicholson lies buried, is an exhibition of the arts and crafts of India, and outside the Moree Gate on the plain over which our guns pounded the walls immediately before the final assault, a town of tents has sprung up in which visitors to the Durbar are housed. Inside Delhi a ball is to be given in the Fort-Palace of the Mogul Emperors and of the King of Delhi, and a light railway has been made to convey the guests from their tents to the bull!

The letters which appear below bring us into close touch with all the sad events of 1857. They were written during the siege to George Carnae Barnes, one of the Commissioners of the Punjab. John Lawrence being, as all England knows. Chief Commissioner. Barnes' division was known as the CisSutlej States, and included that part of the Punjab which lies between the Sutlej and Jumna rivers—a previour of special

importance and of peculiar difficulty in the events connected with the siege of Delhi. This division is acted as a kind of breakwater, beyond was the raging sea, inside was comparative cabit." In the division was Umballa, the headquarters of the army in India. Through it can the list section in the Pumph of the Crand Trink Road which stretched from Peshagur to the Cabul and Lahore Gates of Delhi, down which alone the reinforcements from the Pumph could have passed, and on the security of which the lives of our soldiers at Delhi depended. Lastly, and perhaps not least, the division contained within its borders the territories of the great Sikh Chiefs, the Maharajah of Puttiala and the Rajahs of Nabha and Theend, to whose loyalty we owed so much—a loyalty which is the more remarkable when we remember that the Sikh war against their brothers in religion had only ended some eight years before.

The flames of mutiny, which for some months past ladbeen smouldering in the Sepoy army, actually broke out on Sunday, May 10, 1857, at the military station of Mount. The native troops rose in a body, and after burning the station and ma sacring all the Europeans they could find, marched unopposed to the Imperial City, where they were joined by the Delhi regiments. The fort was reized, and the rebel standard hoisted on the palace of the Mogul. English men and women were ruthlessly murdered in the streets, and the gates of Delhi On the same fateful Sunday two Sepoy were closed, regiments at Umballa, probably by concert with their comrades at Meerut, rushed out of their lines, broke open the bells of arms, and began to form and load under the direction of their native officers, - an incipient mutiny which was happily ended by the prompt measures taken by the military authorities at Umballa.

The news of the rising at Meernt reached General Arson, the Commander-in-Chief, at Umballa, on the 11th, and John Lawrence, at Rawul Pindi, on the 12th of May. Lawrence greeped the situation at once, and says that the fate of India was trembling in the balance. He was able to look beyond the

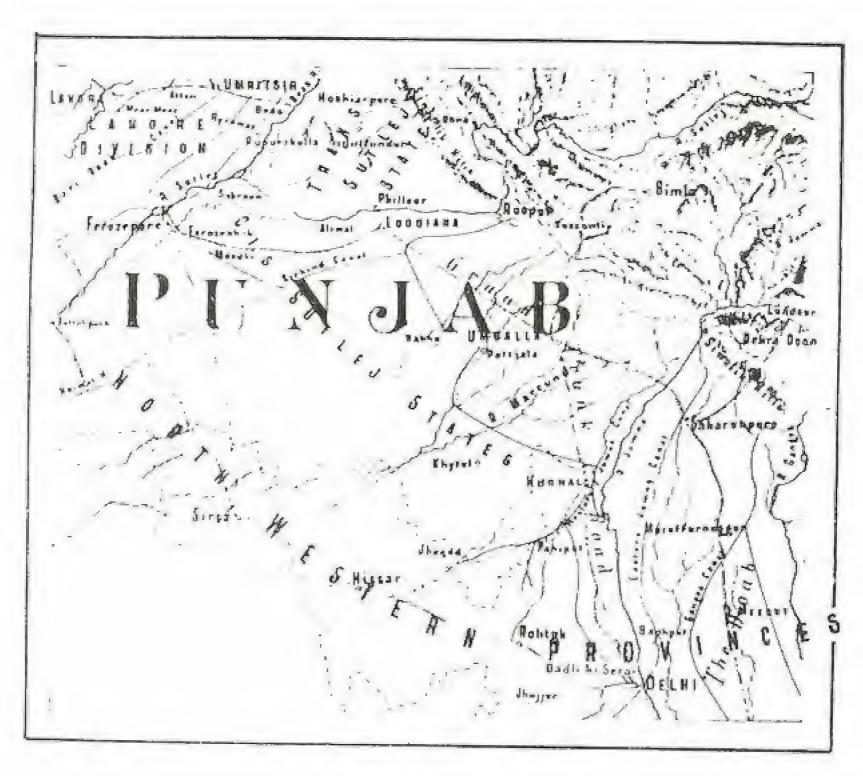



Map of the Panjab, to illustrate " Letters from Delhi, 1857 "

Punjab, and, instead of risking the safety of India to save his province, was willing, if need be, to sacrifice his province to save India. A telegram was sent advising the Commander in-Chief to advance on Delhi with all possible speed. Anson, however, was at first doubtful of the wisdom of this course, and Barnes, believing that Anson into ided to entirely himself at Umballa, so telegraphed to Lawrence. Lawrence immediately telegraphed back to Barnes the witty reply, "Clubs are trumps, and spades, when in doubt take the trick"; "words which were calculated to have their full weight with the General, who was the author of a text book on Whist. General Anson was persuaded, and a move forward to Delhi was decided on.

Meanwhile Barnes had seen the Sikh Chiefs and had persuaded them to throw in their lot with us, by sending their troops to guard the Grand Trunk Road at Kurnal, at Thanesur, and at Loudiana.—a result, to some extent at least, due to the influence of personal friendshap.

When Anson had decided on a forward movement, it was discovered that the army had no transport. The duty of providing transport was thrown consequently on the civil authorities, and in less than a week Barnes and Douglas Forsyth (the Deputy Commissioner of Umballa) managed to gather together 2000 camels, 2000 bearers and 500 carts. On May 25, General Auson left Umballa, having sent detachments of his small force on before him a low days previously. On the 26th he was lying at Kurnal dying of cholera. Si Henry Barnard, the ne & officer in seniority, was hastily sent for from Umballa, and begived on the 27th in time to hear Anson murmur before he used, "Barnard, I leave you the command, may success attend you! Good byc. ' On Jane 7. Barrard was joined by a small body of troops from Meeting under Brigadier-General Wilson's and on the next day was lought the battle of Budlee-ke-Semi, which resulted in the rout.

A General Wilson, writing to Layrence on Supt. 28, after the fall of Dello, says; "In his planta of milaring, with the Independent Clock. I am mannig and of the Pattiain and The end contingents."

of the mutineers and the capture of the Ridge, "which for fourteen long weeks to come was never to be abandoned until the city which it threatened. or, to speak more accurately, which threatened it,—was in our hands."

Meanwhile John Lawrence had organised "the Punjab Movable Column" with Nevi le Chamberlain in command, but after the death on June 8 at the battle of Budlee-ke-Serai of Colonel Chester the Adjutant-General, he sent Neville Chamberlain to be Chief of the Staff of the besieging force before Delhi, and the command of the Movable Column was given to John Nicholson. On June 11 a report was made to Barnard orging the advisability of an immediate assault on the Cabul and Lahore Gates. The report was signed by four subaltern officers, Wilberforce Greathed, Maunsell and Chesney of the Engineers, and Hodson of the Intelligence Department—at a later period known as "Hodson of Hodson's Horse." The scheme was warmly supported by Hervey Greathed, who had formerly been the Commissioner of Meerut, and was now the Political Advisor to the Field Force. After much hesitation the scheroe was accepted by Barnard. The assault was to take place under cover of darkness during the night of the 12th, but when the appointed hour came an important part of the force selected for the enterprise was missing. Brigadier Graves had misunderstood his orders and was not in his place with the 300 men under his command. The column thus weakened was not strong enough for the work, so orders were reluctantly given for the return of the storming-party to their quarters.

This brings us down to the date of the first of Sir Henry Barmard's letters

Casic above Drum.

June 14, [57.

My DEAR BARNES. Here I am still looking at Delhi, hoping every hour our guns can silence those from the ramparts to enable me with any reasonable hope of success to approach nearer and earry the place; but they beat me in weight of

metal; so that in fact I have, I fear, nothing left for it but an attempt at comp de main, not easy on these height nights. I can only man six gams, and these all served by raw bands. The brutes come out almost every day and on two occasions. I have been able to send them back considerably minus; but I lose men myself and knock them up. In fact ever since the 8th we have had a continued skirmish; they estimate their loss since the 8th at upwards of 2000; this, I doubt not, includes the missing.

What you all could mean when you spoke disparagingly of the walls of Delhi. I cannot imagine; 21-pounders mounted throughout their bastions with about 7000 men belief them is not so easily walked into, and, as my engineers say they cannot make regular approaches, and my artiflery that they cannot work the guns I have, I have only one alternative and that must be tried. If it fails, I have no reserve, it will be annihilation. Which would be least pernicious to India to lose time in waiting for reinforcement or the risk of failure. They are making ready for another visit, so I must conclude Give my kind regards to Mrs. Barness.

Yours sincerely.

H. H. BARNARD

June 17th, 1857.

My man Barres. Some uncommonly unfeeling infividual has bagged my only waterproof coat; in our bungalow there are two boxes, common deal and tinned inside; in the smallest there is a large regimental grey great coat; if you would kindly open the box and send me the coat you would do me a great kindness. At present we are still before, or as some one has just facetiously remarked, behind Della. The walls that were to tumble down before field-pieces stand up remarkably strong before 18-pounders. We have been, and are going on shelling the Palace which will make E. L. Regiment's stay there mighty unpleasant. A man of the Ritles shot a Sepoy and bagged 84 gold

#### 22 THE MONTHLY REVIEW

Mohurs off him. I hope the grapes are ripening properly. They did not attack us yesterday, so I suppose they will to-day and take another licking. Hodson I has a bad cold and slight inflammation, but is better to-day. Young Greathed 2 also a slight go of fever; he is also better. Young Murray, I who was one of the musketry school, is put into the Guides. One of the Mahouts kindly took the finest Commissariat elephant into Delhi a present for the King yesterday. Curzon I sends you his regards and says the people have not yet come to worship us. General Reed is better, so will be up to his journey back again. Yours very truly,

H. BARNARD.

June 18th, 1857.

MY DEAR BARNES, - I have just seen a letter of yours which gave me some satisfaction, as by it you appear to disapprove of the basardous experiment of entering Della with my small force, leaving my camp, hospitals, supplies, treasury, in fact all the material of the army, insufficiently protected. I confess that urged on by the Political Adviser acting with me, I had consented to a plan of a comp-de-amin which would have entailed all the above considerations; accident alone presented it; it may be the interposition of Providence, for, from what I hear, and from the opinion of others whom it became my duty to consult. I am convinced that success would have been as fatal as failure. A force under 2000 bayonets spread over a city of the magnitude of Delhi, would have been lost as a military body, and with the treachery that surrounds us, what would have become of my material. Since that I have been guided by unlitary rule, and though it required moral courage to face

<sup>·</sup> Lieut W. S. R. Hodson, at Hodson - i pose-

Lieut, Wilberforce Greathed, R.E.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Limit A. W. Murcay, Phot N L.I.; killed at the assault of Delhi, Sept. 14, 1857.

Cards Carl Hove. \* Hilliam Secretary to the Communication Chief, after cards Carl Hove. \* Hervey Greathed.

the cry that will be raised against our inactivity before Delhi, I can but act for the best and carefully wait any favourable opportunity of striking the blow. The great point raised by Mr. Greathed was the securing of the Doab and the desirability of sending troops to Alighur from Delhi. But were I in the City now I could not do this, the Castle and Sclinghur yet remain before me, and to hold the City and to attack these with a force under 2000 would prevent my detaching a sair.

The fact is Delhi, bristling with cannon, and garrisoned by men who, however contemptible in the open, have sugacity behind stone walls and some knowledge of the use of heavy ordnance—for Saturday they beat us in the precision of their fire—was not to be taken "by the force from Umballa and 2 troops of 6 Pounders," and its present strength has been greatly under-estimated.

We have fought one action at Budice-ke-Serai where so long as their guns remained to them they opposed formidable resistance. We have been subject to frequent attack, ever since, each made with some sparit but repulsed with heavy loss, and having now the position taken up from which we must eventually reduce the place, it strikes me the best Policy is to view it in its true light, as a difficult task, and not take accountilished without sufficient force.

Once in the town, and the game is ours if we can hold it, and immediately a force will be available for any purpose. Mr. Colvin requires. Delay is vexations, and losing men daily in these attacks, heart breaking. I am well but much barassed, but I do assure you the more I think of it the more I rejoice in the haphazard experiment failing, and it is some comfort to see you agree. I only hope others will now see that I had more to do than to walk into Della. I will not lose an opportunity rest assured.

Ever yours sincerely.

<sup>\*</sup> The Lieutenant Concernor of the North-West Provinces

P.S. - We gave them a great beating yesterday with heavy They had attempted to take up a position and erect batteries on Kishen-Gunje, Trevelyan-Gunje, and Paharunpoor. With two small columns under Major Tombs, H.A., Major Reid, Nusseree Battalion, we not only dislodged them, but cleared them out of the Serai above, and in fact drove all before us on this side of the town. It has had a very chilling effect, we hear, and their spirits are much disturbed, but their fire from the walls is as true as ever and as hot, and until we approach ours we shall do no good; and such is the state of the service that with all the bother of getting the siege train my Commanding Artillery Officer can only man 6 gams, and my Engineer has not a sand-bag. It is really too distressing. I never contemplated making regular approaches but I did expect my guns to silence those brought against me. But to do this they must be got meanner. Delay concentrates the insurgents and makes the blow the more telling, but it has latal effects 1 admit, but I do not conscientionally think that when it was allowed them to shut the gates of Delhi more could have been done than has been. Had the Meerut force turbed at once into Delhi all would have been safe, but it was too late are that collected at Umballa reached the place. The largest magazine and ordinance. Depot was already turned against me. My men are well, and wounded recovering satisfactorily, but all fired at this work.

Ever yours.

11. 11, 11.1

The following letter is from Hervey Greathed, who had escaped from the massacre at Meerut through the fidelity of a native servant, and who was at this time acting as Political Adveser to the force before Delhi:

I fixtuacts from the letter are quoted in Kaye's History of the Sepay War, and are there erroremely stated to be taken from a letter from Barnard to labor Lovenner. Probably coops was sent to Lawrence, and came events distributions of knye's hands without any note as to its original recipient.

CAME NEAR DELIN, June 19th, 1857.

My DEAR BARNES, -I should be glad to place the Rajah of Jheend in charge of Robbuck, but his force cannot be spared by Sir H. Barnard, and without it, it would be useless for him to attempt the charge. If Puttiala has the force to spare, and you don't hear of troops moving down from the Punjab on Hissar, I would gladly assent to that District being made over to his temporary care. It would be a mercy to the inhabitants who petition for succour both from Hansee and Hissar. I should be glad if you acted upon this, and if the arrangement is made I will write a Kharectah! to the Maharajah. Nawab of Hujjur has, I think, irretrievably compromised himself, but his territory is on the other side of Delhi, and we must bide our time. The Nawab of Bahadoorghur has been forced to fly, and the descendant of some former race of rulers has been placed on the Guilder. The other Chiefs are doing their best to preserve a neutrality.

Believe me,

Yours sincerely, H. H. GREATHED.

On June 24 the hopes of those who were in favour of a bolder and more hazardous course of action were raised by the arrival of Neville Chamberlain to take up the post of Adjutant-General to the Army. An immediate assault had often been urged upon Barnard since the collapse of the plans for June 12, and at last the assault was fixed for July 3. But the General was ill, and the orders were recalled. Two days later, on July 5, Barnard died of cholera, and the command was taken up by General Reed. Only a few months before, Barnard had written to Lord Canning: "Cannot you find some tough job for me?" The tough job had come to him, and a month of it had sufficed to lay him in his grave.

A formal letter:

4 Throne.

#### THE MONTHLY REVIEW

CAMP BEFORE DELHI, 12th July, 1857 1 p.m.

My DEAR BARNES, - Now that Kurnal is becoming a Depot for our reserve ammunition and stores we ought to have a detachment of Infantry there, and, as not a man can be spared from this Camp, we must as usual look to the Punjab to supply the men. Please place yourself in communication with Lahore on the subject, and if no other men be procurable endeavour to get us 4 Companies of the Sikh Sepoys taken from tried corps. Our rear must be kept open and quiet, and to leave our reserve stores insufficiently protected would be a very grave error. This is the first time I have ever asked for more troops, and I would not do so now but that we cannot spare a man. On the 9th we lost 270 soldiers horsede-combat including killed, wounded and sick; and as I write this we are all ready to turn out, an attack on all four sides being threatened. I recommended the selection of Kurnal for it is within sufficiently easy communication of our camp and too far off the city to be open to a surprise. It is also on our line of communication with Mecrut, Saharunpore and Mozuffurnuggur, and the Nawab being friendly there is less likelihood of local disturbance. At this season of the year too the Marcunda1 is not to be trusted between us and our gunpowder and reserve stores.

We hear that some of the mutineers are using sporting gun caps. Immediate steps should be taken for depriving shop-keepers and others of all denominations who deal in such articles from retaining possession of anything in the shape of detonating powder. All should be taken possession of by Government and a receipt given. You will have seen that the 4th Lancers are to be disarmed and that the 10th L.C. are not to come on. As long as you keep the country quiet in our rear, and furnish us with provisions, we ought to prosper, or at

A river between Kurnal and Umballa.

all events last out long enough to bring in the day when others shall be ready to supply our places.

Yours truly, NEVILLE CHAMBERLAIN.

On July 14 Chamberlain was severely wounded, and Lieut. (now Sir Henry) Norman, who had been appointed Acting Adjutant-General after the death of Col. Chester on June 8, was again appointed to that post. Norman continued in that capacity until Delhi was taken.

Camp defore Delini, 19 July, 157.

My DEAR MR. BARNES,--Chamberlain has handed to me your letter of the 17th to reply to one or two points.

For charge of ordnance stores at Kurnal Capt. Knatchbull was intended. He has remained at Umballa sick, so I have to-day telegraphed for a Deputy Assistant Commissary of Ordnance or a permanent conductor to be sent for the duty from Ferozepore. If Capt. Knatchbull recovers, of course the original order (which was sent by Mr. Le Bas to communicate) will hold good.

All officers on private leave were ordered down from Simla on 14 May, and the order was repeated shortly, and Capt. Becher of our Department reported it had been obeyed. I knew of no officer who had disobeyed it, though several obtained sick certificates. There seems to be now an ample force at Kurnal. There is no objection to your asking Brigadier Hartley to send down two officers of the 5th to duty at Kurnal, if they are wanted there, but if none are available, one (junior to Lieut. Chester) might with advantage be sent to do duty with the Nusseree Battalion at Saharunpore. We drove the enemy out of Subzee Mundee yesterday afternoon without much difficulty, our loss 13 killed and 69 wounded. The casualties amongst officers yesterday were Lieut. Crozier 75th killed—Ensign Walter 45 N.I., doing duty 2nd Fusiliers,

killed by comp-de-soleil---Lient. Jones, Engineers, leg amputated Lient. Pattoun 61st severely wounded Lient. Chichester, Artillery, slightly.

Do not send dozen any more Pathans. This is Chamberlain's wish, for which there is reason. Of course they must be sent if a corps comes which contains any, but the fewer that come the better

Yours very sincerely.

H. W. NORMAN.

On July 10 General Reed, broken down by illness, resigned the command, having held it only a fortnight, and appointed General Wilson in his place. The circumstances which confronted Wilson were far from cheering. "Two commanders had been struck down by death and a third had been driven from the camp by its approaches. The Chiefs of the Staff—the Adjutant-General and the Quarter Master-General lay wounded in their tents." Lawrence, seeing the gravity of the position, ordered the Punjab Movable Column to Delhi, where Nicholson arrived with it on August 8.

Come Dalan, 29th July, 1857.

My DEAR FORSYTH, — The whole romance of the Siege of Delhi is comprised in the person of the Old Lady who accompanies this letter. She had begun to preach a crusade against us in the city, and had excited the minds of all true believers amazingly by her exhortations. At length, disgusted with their want of success, she took the field in person, and arrayed in Green, mounted on a horse, and wielding a gun and sword, headed a party of horsemen and actually led them against the 75th Foot! The men declare she was worse than five Sepoys to deal with, and say she shot several of their comrades. At length she was herself wounded and captured. The General wished at first to let her go free, but I begged him not to do so, as

The Deputy Commissioner of Umballa.

she would go into the city triumphant and make much fanatical capital out of her escape from our hands which she would have represented, of course, as a miraculous interference of Providence—and have become a sort of Joan of Arc I I obtained permission to send her to you to be kept in safety in your jail, or wherever you think best until the business here is over. Will you kindly see to her safe conduct? Strange to say the Old Hag had really obtained great influence.

Yours very sincerely.

W. S. R. HODSON

CAMP BEFORE DELIU,

Aug. 15, 1857.

My DEAR BARNES,-The condition of the camp has improved considerably; we are well off in all respects, and as yet have to be thankful for the health of the troops, and the enemy have failed at all points and in every form of tactics. There is no use in deciding upon any course of active operations until the siege train comes up and by that time it will be known whether General Havelock ought to be waited for. As yet everything promises a speedy dissolution of the rebel force in I hear from Agra that 2500 Nepal troops were to join Havelock at Lucknow. Drummond suffered for the misdeeds of the native officials at Agra; he trusted them and they were foremost in the destruction of the Station. Rs.3,22,000 of revenue have been collected in Paniput and the Meerut people have replenished their coffers. Hodson has gone out with the Guides and to look after the detachment of rebels who have gone to Rohtuck. It was their intention to send several such detachments out to raise the country, but some one said it was a device of the Hakeem's to weaken the force inside Delhi and to betray it into our hands.

I believe you have not carried out the plan of occupying

30

parts of Rohtuck with Jheend troops; you doubtless have good reasons for not doing so.

> Yours sincerely, II. H. GREATHED.

> > Camp, Aug. 30, 1857.

MY DEAR BARNES, - I cannot believe there is anything to fear for Lucknow. Havelock is clearing his rear and flank by routing out the rebels at Bithoor and Sheragpoor, and I do not suppose he would occupy himself in that way if the salvation of the Lucknow garrison called for an attack at the City at all risks. A detachment from the Agra Garrison have had a good affair near Alighur; they beat some 3000 Rebels, put them to flight and 300 to 400 were left on the ground. is named among the Nabha Cavalry as distinguished. Tandy, Ensign Marsh, and three privates were killed. naval Brigade,1 under Captain Peel, R.N., is coming up country. A Brigade of Madras Infantry has arrived in Madras troops have occupied Jubbulpoor and Calcutta. Panjur.

> Yours sincerely, H. H. GREATHED.

In the early morning of September 4 siege guns arrived at the Camp, and forthwith the work of creeting batteries was begun by the Engineers, under the vigorous direction of Baird Smith and Alexander Taylor. The front to be assailed contained the Morce, the Cashmere, and the Water Bastions, with their connecting Curtains.

Came, Sept. 9th, 1857.

My DEAR BARNES,-If you see the Daily Telegraphic Despatch, my news will be stale. Koodseen Bagh and Ludlow Castle were occupied on the night of the 7th without loss, and

t The crews of H.M.'s ships Proof and Shannon under Capt William Peel.

at the same time a 10 gun Battery was established 650 yds. from the Moree. It opened with 4 guns in the morning and all 10 were playing by evening. There was a hot fire upon it at first; the posts at Koodseea and Ludlow were also attacked, Hildebrand, Lieut. but our loss was altogether small. Artillery, and Liout. Bannerman, Beloochees, were killed, and Lieut. Budd, Artillery, wounded, and about thirty men killed and wounded. Since last evening there have been only three men wounded, at least up to 10 a.M. The practice on the Moree and Cashmerce has been excellent; 22 mortars were got into position last night and another heavy gun Battery is nearly ready; when all are complete there will be a tremendous fire. My brother Wilby is in charge of the left attack. I have just got a cheery note from him. He names the day after tomorrow for the opening of the grand Artillery attack. At the rate Brind has been working his 10 guns there will be little left of the Morce by that time.

Yours sincerely, H. H. GREATHED.

We have Cawnpoor news to the 30th. Lucknow is looked upon as safe and there will be shortly 2500 Europeans at Cawnpoor with 18 Guns.

CAMP, Sept. 18th, 1857.

My Dear Barnes,—At the present moment the Moree Bastion is unfit to hold heavy guns, but light pieces are occasionally fired from it in a dodging way. The Cashmere Bastion is effectually silenced and a heap of ruins, and the mortar shells prevent any one from living in it. The breach in the Curtain on the proper right of the Bastion is made to a considerable extent and our salvos are continually widening it. The left breaching Battery creeted in the Custom House compound at a distance of only 180 yards from the wall was only opened yesterday afternoon. The construction of this Battery has

been attended with much difficulty and has delayed the operations. It was first intended to erect it in the Koodseea Bagh where it could have been made securely and rapidly. But obstacles were found to intervene between it and the wall which are not down in any map and fiesh ground had to be taken up in front at a distance which laid the working parties open to much fire. It could not be got ready till yesterday afternoon and is now doing its work against the Water Bastion and the Curtain; but it is a tough business and hot work. Every one regrets the loss of Capt. Fagan of the Artillery who was shot through the head soon after the Battery opened. He was brave to rashness and could not be prevented from exposing himself and was standing with half his body above the breastwork taking the line of fire when he was shot. The dangers and difficulties that have been surmounted are tremendous. The Artillery Officers have no relief and have been night and day in the Batteries since they were opened. The lirect fire from the City has been in a great measure subdied but the enemy are elever in mounting fresh guns on unexpected points and they keep up a formidable cufilading fire from guns in the plain on our right and from two guns on the other side the River. Sclinghur also can throw shot and shell into all our left Batteries. Despite all these difficulties operations progress and I believe the assault will take place to-morrow or the next day. Commanding Officers got their instructions yesterday. The defence is well directed on all points except sorties which they cannot manage. I have not heard any authentic accounts of desertions among the garrison. The siege is no child's play, but nothing resists the steady valour of our troops, and our losses, all things considered, are not regarded as heavy. Besides the Officers I have already named the following casualties have Wounded: Major Campbell, Lieuts. Earle and Gillespie, Artillery; Chancellor, 75th; Randall, 59th N.L.; Lockhart, Eaton, 60th Rifles. I cannot remember any others. We shall be short of Officers in the Nor' West. Mr. Colvin 1

<sup>1</sup> Mr. Colvin had died on the 9th of September.

is suffering from dysentery, he has quite made up his mind to go away whenever opportunity offers.

Believe me.

Yours sincerely, H. H. GREATHED,

The assault took place on September 14, but it was not until the 20th that Delhi was completely in our hands.

Detait, Sept. 16.

My DEAR BARNES,-I witnessed the assault from the top of Ludlow Castle. I do not think one could stand long the anxiety of the minutes that elapsed between the disappearance of the head of the Column and their crowning the Breach. The fire from the walls on the party directed against the Water Bastion Breach was so heavy that only two ladders reached the My brother Wilby was wounded on his way from the ditch. battery to this breach; the bullet broke the radius of his right fore-arm and cut him across the chest. The other brother surmounted and survived all the dangers of the attack, and is still, thank God, full of life and vigour. The escalade of the Cashmere breach and the blowing in of the Gate were very successful. All this took place in broad daylight. Nicholson's column swept round the Ramparts and reached the Lahore Bastion. He was wounded, ammunition failed, and they fell back on the Cabul Gate. Colonel Campbell's Column, piloted by Metcalfe, who behaved most gailantly, made their way brilliantly to the Jumma Musjid. Their Engineer officer had been shot down and the Powder Bags remained behind. More were sent up under Tandy and Brownlow, of the Engineers. The former was killed and the other wounded. No support came from the Lahore Gate direction, and Campbell had to retire first on the Begum's Bagh, which he held for an hour, and then on the Church Square. That was a critical moment;

<sup>1</sup> Lieut.-Col. Edward Greathed-afterwards in command of the Column of Pursuit.

our men were very much done, a great many officers had been disabled, and there was much confusion, and it was known that Reid's column had failed in taking Kishen Gunje. Guns were brought up and pointed down the leading streets, and Pandy's last chance was lost.

It is a pity the Jummoo troops ever left their mountain homes; they failed, and allowed four of their guns to be taken by the Pandies in Kishen Gunje, and exposed Reid's flanks. If report is true, the Dewan was the first to bolt. The Jheend Infantry did very well. To day our position is much improved. The Magazine has been taken and our occupation extended from the Cabul Gate down the Canal to the outposts of the force in possession of the Magazine. All this portion of the town has been evacuated by the inhabitants, and will be cleaned out. A considerable number of Pandies have been killed, and few males, I fancy, escape, but no woman has been intentionally hurt.

The safety of the camp was much compromised by the failure in Kishen Gunje. It has been threatened but not molested. Batteries are now opening on Selimghur and the Palace. I feel that complete success is made safe. The total loss, killed and wounded, on our side will not be found less than 800. Great fears for Nicholson.—His loss is not to be repaired. Colonel Campbell, 52nd, too, is disabled. The full Colonels left are Longfield, 8th; Jones, 61st; Dennis, 52nd. General Wilson is much knocked up.

Mr. Colvin died on the 9th.

Mr. Reade, as senior Civilian, has issued a Government Gazette Extraordinary, announcing that he has assumed the government of the North-West Provinces. Barataria has an Empire in comparison to his dominions.

Yours.

H. H. GREATHED.

A nickname for untineer Sepoys, Pandy being a common surname in Hindostance regiments.

Nicholson's wound was probably hopeless from the first, and he died on September 23, but he outlived Hervey Greathed, who died of cholera on September 19, five days after the assault which he had described.

It is hardly too much to say that if our arms had not been victorious before Delhi, we should have had to reconquer India. The successive Commanders on the Ridge freely acknowledged their indebtedness to John Lawrence and the Civil Service of the Punjab; and General Wilson, in a generous letter written on September 28, expressed his view that the Civil officers, though not present in the field, had contributed greatly to the successful issue of the siege.

The following letter, written by John Lawrence shortly after the fall of Delhi, is characteristic of the man, who has with justice been called the saviour of India—characteristic too of his methods of dealing with those who served him.

Lahone, 11th October, 1857.

My DEAR BARNES,-We are now beginning to breathe after the storm, and when I look back I only wonder we are all alive. It is only by God's mercy we have escaped. Assuredly it was more than we could hope that all the Punjab Regiments should have remained staunch. I am not comfortable about Huzara. We were very near having a serious affair at Murree, and matters have not settled 'own as I had hoped. I am now pushing on another corps to . idee, and have to take away that which has been lately raised at Loodiana. Gogaira has been mismanaged and the jungle is dense, and gives an asylum to the Insurgents. --- who commanded the Troops is a goose, and could not hit when he had the rascals in his power. He has now got fever and must come away, so that I hope all will go right. What has been done with the 2 Companies of Sikhs which Ricketts | had collected ? I hope he has not kept them.

G. H. M. Ricketts, C.B., then Deputy Commissioner of Loodiana.

I am not given, as you know, to overpraise men. It seems to me a mistake. But what I say I mean, and I think you have done well to keep your Division right and help the Army, you had a difficult post.

Run over in your mind the rewards we should propose for Puttiala, Nabha and Jheend. They should certainly be rewarded. Where should we have been but for their fidelity.

Yours sincerely, JOHN LAWRENCE.

The three Sikh chiefs ment med in the last paragraph of the above letter, who had stood by us in the hour of our need, and who had been "faithful amor, the faithless," were not without their reward. The confiscated lands of the Nawab of Thujjur and of the Dadree Chief, who were both convicted of rebellion, were divided between them. This material increase of territory and of revenue, together with honours liberally bestowed, showed them that their services were not forgotten, and that it had not been to their disadvantage to be loyal to the British Raj.

G. S. BARNES.

# ا من الم

# الشفاص

(العث)

آزرده ، صدرالدين : ۱۱۲ ، ۱۱۲

أغاطان منشى: ١٤١/١٥٩

الوكبر: ٩٢

1.1 : 981

احسن التر:

ويكي

ملك الحكيم احسن المند

اجمد خش الآب : ١٨٧

احديك (جعدار): ١٤٨

الحدثاه: ١٩٠

احمدالد سنبيد سيد: ١١، ١١م

ا خوندصاحب به ١١٧

اسكتن أيجر: ٢٤

اسلم يروير، فراكت : ١١٠

اعظم خال: ٨٨

اكبرتاني : ۲۰

: لنَّد بِگِ : ١٩٤

العند فال : ١٠٤٠ ١٢٢٠ ١٢٤

الفر فولائل: ١٠

المداد مجنش : ١١١١

امرادعلی، مولوی ۱۲۸، ۱۲۰ خد۱

الكرزير : ٢٥ ١٢٦٠ ١١١٠

١٩٢٠٩١٠١٠ ؛ ١٩٢٠٩١

اسيعلى : ١٣٠٥

الميسد فال: ١٤١٠

المين الدين الواب : ١٨١ عدا

انتظام الدّين سنه بها بي ٠ بفتي : ١٦٢ ' ١٠٢

الكريز بهاد : ۱۱۰

انت پرت د ۱۱۳

اورنات زيب: ديم

١٠٠١ ١١٠١ ١٠٠١

اليس، بي ، جودهري : ١٥

البيرى باندے : ان

اليت، وْلِبِيو، لِبَكْلِهِ: ١٥٠ ٥٢

ايل ايل گرافن : ١٤

اين اليس سين : ال

(4)

100 : 100

بيگرن: ۲۳ بارنس : الله بيلي : د٩ بال مكت : المحا 114 : 34 ران کرنل: ۱۵ عبوجل : ١٠٥ ركت اجمد ارسالدار): 1-1-محصورا فال: 9. ىركەت تىلماسىنىخ : 14 P مجرون سنگو: ۲۲ ۱ ۱۲۲ ریزگوں: ۲۲ بهيم جي رافه: ١٨٢ التارت عي : ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۲۱ بن : ان ا يتودى: ۱۳۹ ۱۴۲، ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۹ ۱۳۹ بكلر: : حصر يِّالِ عَلَى: ١٢٤ البت أذ نبسو. ليكلس 1.0 . 94 : 505/ 119 : 28 - 19 یخاب کی: ۱۲۵،۱۴۲ اوزن انكث نير : ۲۴ ینات بری چندر: ۱۴۰ بعادر شکو : ۱۲۵: استالویی: ۹ ۱۸٬۵۵٬۸۵ بهادرتاه: تخت سنگھ، صاراحہ: ١٢٢ : 200 تراك على: ١٠٠ ، ١٠٩ ، ١٠٠ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ظفره بهادرتاه 110+ 10+10. 1172 118+ بهرام فال: ١٠٩ + 61, 141, 041, 641, . 21 . يمالي: ١٨٠٨ 19. "INY "IND "ICK "ICE

عارمس ايلىيىڭ : چېند پرې: جبيت رام ليسروكارام (سركاره): 121 عاكم فسال: ١٩ ١٩ مسين فال: عكم سنكو (رسالدار) ١٣٠١ ڪيم جي: ١١٩ ١١٩ فيكم عسيدالحق: 111 (2) فان ۱ فرقلی نواب ؛ ۱۴۸ فال الدرمزا: ١٢١ خال؛ أكبر على نواب : ١٢٩ فال السين الدين: ١٠١٠ ١٠١٠ ١٥٤ فال اجنرل بخت ؛ ۱۸ ، ۲۵ ه ۵۵ سرا ۱۰۲ ا 111 '111' TIL' CIL' PIL' 141' 1 144 , 144 , 145 , 146 , 144 , 144 1011/0. (184 , 186, 1md , 141 100'104'100'10P'10F'10F 1127 1121 12. 192 14. 1100 128.19. 1102 163 160

فال بخت در: ۱۳۵۰،۱۰۴ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹۰

148

توميسن أيجر: ١٩٩ تىيىچە ئىللىكان : ١٠١٠، ١٩، ١٩، ١٠، تى رائس بوم: ٢٦ (3) جارج بارتسي: ١٥ جارج لبون : عان درسس : ۱۹۵ ۱۹۵ عان وليم كے: ١٠١٠ ١٩ حرارلیک بنادر: ۱۳ جعفری رئیس احمد: ۱۸ جمت جي زاكس : ١١٤ حب ل بربارة ١٩٠٠ : है। ।। इ جوال يخت ؛ الهام ما مهرا ، عمرا جوابرستگو: ۱۱۸۱۱۰، ۱۹۱،۹۱،۹۱،۹۱۰ ۱۱۸۱۱۰ جون آف آرك: ١٨ ١٥ جونس ليفشينن ! ١٠٠٠ جنيوسوري: ۱۹۸٬۱۹۳، ۱۹۸ جيون لال: ١١٠ ١١ ١١ ٢

111 :8-2

عارلس انگستنگ ین : ۱۹۵

فال التع محد: ١٩٨ ، ١٥٢ مما ، ١٤٨ ، ١٥٥ ، ١٤٨

19 THAN IND HAT

فال فيض طلب: ١٠٤

فال ، كا مداد: ١٥٨

ישנטי צלב: הפיאון האו י באי באו י

غان قدرت الله: ١٢٨

فال محريبات: ١٤٠١٥١٠ ١٥١ معا

غال؛ محمد تقي على ؛ ١٣٩

غال، محمد صادق: ۳۹ خال محمد معمور: ۴۹ غال، محمد عظیم: ۴۵

فال عربيرنواب: ١٩٢ ١٩٢

غان محبوب على : ۱۵، ۵، ۵، ۵، ۹۳۰ م

فال مزرا عطامحد: ١٢٢

غال منطب على : ١٠٤

غال مولوى ميان: ١٥٣

فال المعين الرين ن: ٥٠

نعال الميرنستى آعنا: ١٥٨

فال نواب احدرنا: ١٢١

خان؛ نواب اجمد على: ۴۶ خال؛ نواب بهاورعلى: ۲۲۱ خال؛ نواب عامد على: ۲۶۰ ۱۱۳ سروا

فان نواب سير محدد ٢٥١ ٥١١

فال وزير على إلا كنز: ١٧٢ عما

فال، ولي داد : ١١٧ ، ١١٤

198 .40 101 133 .30 134 : .... 66

خال المحسن على: ١٤١٠

فال، فكيم احسن الله: ١١، ١٥٥، ١٨، ١٥٥، ٢٠

(144, 141, 111, 141, 141, AAI,

, this this this the ith ith

3至 1 <sup>4</sup> 19 [8]

قال سيدر ٢٥

فال غال جمال: ١٥٠

نال قرم على : ١٩٦٧

فال ووزل: ٢٥

فال دافر: ١٢٢

فال روزيليه : ١٤١

غال: سرد درشسالطال : ۱۳۳۰

فال استيدها مانعي : ١٨٨

غان سليمان كماليد: ١٨٥

ئال، شارى: 🗀 ١١٤

فان شباب الربن : ۹۰ ۱۰۸۰

فالاشت على: ١٥٠٩٠١٢٢

خان مناوالتربي: دها

نال سسن: ١٥٨

فال على بعادر ؛ ١٢٠

المال فسلام حيررا

عالى فوف: ١١٣٠ ١١٥ - ١١٧ ١١٥ ٥٥١ ١١٩٠

14.44 : Fr. 14

راجه کوشر: ۲۶

راجه منحور: ۲۹

را دهاکشن ۱ رسالدار): ۱۵۷

161 101 111 . JESTU

رام جي داس شيردل سنگھ طواني : ١٠٢

رانی جیماتی: ۱۸، ۱۲، م

را دل جي : 142

راوُلولررام: ١٠٩٠،١٠٩

رائے بہاور بخیول لال: ۱۰۸ ۱۰۱۰ ۲۰۱۱ ۱۰۸

رائے راجال : ٢٣

رهبي على مولوى: ١١٠١٨، ١١١١ ١١ ١١ ١١٠ ١٨ ،

יאמייקם יקנ יקש ים ס ימי שי מס

"114 "110 "114 "1.9 "1.0 "A4

'INM FOREINA FIFT "ITO FIF

194 1149 141 100

رهيم الند: ها ا

رستم على: ١٠٠ ١١٩ ١٣٨ ١٣٨ ٢٥١ ١٥٩ أو ١٥٩

AF: 49 111 1 10

رىنىوى قورىت رامسطفا 10

INT : Ki

رير جرل: ۲۹۰۸۳۰۹۹

خال ليعقوب على : ١٩٤ ١٩٩

فليق الخبسع: ١٣

حصر سُلطال:

ز کھے:

مرزا خصر سلطان

(5)

פושלק: סקו

داۇد فال: ۱۲۳ ۱۲۳

INT : 200 02

دوست محد: ۲۵

وهناط : ١٢٨

ديي داكس: ١٢٨

ولوان لورسيا: ١٩٠١٠

د لوال کشن لال: ۱۳۹،۱۲۹

دلوان بري چند: ١٩٨٧

وْبليو لكلر:

و کھے:

العِت، الديلينو، لبكلر

ز كاء الله؛ منستى شين العلماد:

(0)

راجي گومر: ١٠١١١٠ ١١١

رنجھے: ريز پارنت بهاور: ٢٠ زكريا مفتتي: ١٣١ حاك ولنبم زور آور چند ساموکار: ۱۸۵ سُرجيمِز آوٽ رم: ٢٥ زينت محل ملكه: ٥٥ ١٠١ ١٩١ ١٥٥ ١٨٨ مردار بها درستگره: ١٠٥ مد مرد مرد المرا المرا المرد ا 160 149 140 سرفراز علی مولوی : ۱۷۰ سروليم ميود: ٧٧ (m) ساگر: كنشر: ۲۷ شربيود لير: ٩٤ سعدال رس : ۲۸۴ ۱۲۱ سال رستاني : ۱۱۳ سرها دامتگنی جزل: ۱۲۱،۱۲۱، ۱۱۹،۱۲۱، سعارت على: ١٥٩١٥٨ سلطان سنگی اسوال): ۱۳۹ יון ישקוי ביו יישני אנוי سليم شاه (رسالدار): ١٤٢ 106 + 104 1100 سلیم قریشی : ۱۹۹٬۱۸۰۰ ۱۹۹٬۱۸۰۰ 36.49 :-- --سمته جزل: ۱۱ سراج الدين بها درستاه تاني: سهوا اله سروب م سراج الدولة فواب ١٠٠١ - ١٩٠١ و پيچيني : سرچ گهرسمرو سرالفار أنس الفرق لأمل سن رسانه : ۱۲۲ شرطان لاينسس: سترجعا مؤاله والمستاح الرسيسية : سونڈرنسس آمضینہ : ۹۰ المدرية والمراس 

444 صاحب بهاور: ۳۶ سيرز: ۲۰۱۴ ۱۳۲ ۱۳۲۱ صدرالرس مفتى: ۱۲۳ ، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، سيني كمصتمى واس دينر! 161, 144, 144 9.9 صلاح البرين: ١٣٩ سى ايل ميسن : 46 صمصام الدوله: صلياء الدين و نواب ! ١٨٢ ٢ ٢٠ ١٨٤ شاه احمدالله، مولوي : ط\_الب على: 1-1 شاه اساعیل شهبید! IA IA طانع صاحب: 21 شاه جب ن (6) شاه زاره محد عظیم : IMP نطفر بهاورت ه ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ نتاه زاده مرزا<sup>م</sup> منسل: 146 644 (A1:016 44 641, ر پھے: 1173 مرزامعتسل 'طهیراحمد دلی<u>چی</u>: نياه تشعاع! عاريث وقار : نتاه عالم بإدشاه: عاشور كأظمى مسبَّد: ١٩٠١، ١١ ١١، ١٩ ، ١٩ تباه عتباس: عب الله: ١٢٩ نشاه عب دانعتر بنيه: عبرالحق : ١٢٠١١٠٨ ت راد: 40 عب العقور: ١٠٨ تتمنس العللان SPRAP عنظم الند: ٩ شمشر ناكن : 186 عنظيم خال ( رسالدار) : شوکی را نے : 1-3 - 44 عمدة الزمال نساء: تباه زاده ابومكير: ( ... ) 

}. ·

الوجو

| 1,100                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14x 4146 4144 : 20                                       | غلام على لوسيد: عاما                    |
| كنبتيا لال: ١٠٩                                          | غلام غوت ميح : ١٣٨                      |
| كوكس كارسيس : ٢٠٤٨                                       | علام مصطفرا: ١٥٤                        |
| كو لنشر:                                                 | عفوت محمد :                             |
| كونگريو، كريل: ٢٩                                        | ، <del>کی</del> ے ،                     |
| کوئرسنگی: ۱۹ ۵۰                                          | خال مخوست                               |
| کفروک سنگیری: ۱۳۲                                        | ۱ ست                                    |
| كبيف مراكدن: ١٠٠ ١٠٠                                     | نتج جائد : عو                           |
| الرانط: المحارية                                         | فتح سلى: ١٥٥٠ ١٥٥                       |
| گرو تیخ بهادر: ۵۲۵                                       | فضل حق مولون: ١١٨١ عهدا، ٩ هدا، ١٩٨     |
| گرو جیت سنگھ: ۲۲۱                                        | ۱ق)                                     |
| الرسط بيد ؛ ما عد المد الما الما الما الما الما الما الم | تا در مجست :                            |
| 149 5144 5149                                            | آمام على: ١٠١٠ ٩٠١                      |
| گرایل: ۹۰۰۵                                              | 18A 1 1 2 2 2 3 - 18"                   |
| كلاب عكر مهارام : سرم                                    | قطب صاحب: ۱۲۵، ۱۲۵ ما، ۱۲۹ م            |
| شطنارعلی : ۱۰۱                                           | كاليے خال توبيّن : ۹۳ م اها، ۱۹۹        |
| 11= 11. 1. 199 : = 1 - Ul                                | 1.0 :                                   |
| (140 (14 64 . 40 4 ) K (1 - 1) 2 11 10 11)               | الربل سائدر ، ۱۳۲                       |
| istipe intitle intitle                                   | کری سکتر : ۱۸۵ مرا                      |
| 145, 146, 141, 14: 19¢ ,19¢                              | كانو : -                                |
| (144 144 (144 (169 (164 (149                             | : ===================================== |
| [ A •                                                    | نان ک                                   |
| گوسایس: ۹۹                                               | 100                                     |
|                                                          |                                         |

IN 9 (IF. CAPICE گوکل چندومنسی : 96 کلابدائے: 111 (1) محبوب فال! لارو و لهوري: IDN 19 لارو كنتك : 14.11.4 64 146 01 محدبها ورستاه لارسى كريل: 196 ريكفي : بطافت على: AZ 11. ظفروبها درشاه لكفتى چند: 1.14 لكو، (سركاره): 144 محد فيع ، (رسالدار): ۱۱، ۳،۱۱۳، ۱۹ ۵۱) لال خال، كزيل: 1144 لاله مكت دلال: 161 -16- 6100 164 لاله مرزرائن: محد عليم: ١٠١٠ ١٥٠ ١٥٥ ١٥٥ ١١٢ AN محى الكرين : اوكه رام ا (بركاره): ١٩٠ ليسن الميجر: INF IPP مرزا الويكر: ٩٠١٨٩ ، ١٤١٠٩٢ نيك، جنرل: DY مرزا اللي يخت : ۱۱،۱۱ ۱۱، ۱۲ مم ۱۵،۱۸ م ((0) مارتن ، ميجر: (144 ,116 , VL. AA (AA (A) (A) 46 LIAL HOLLIOL HOLLIAN مان راجے! 1.6 مان سنگھ: 168 6121 10.616 11. مرزا امدادعلی: ۲۹ 90198 ما کنزز: مرزا البيرنيك، (رسالدار) ۱۷۲ 9 mily مرنا بخت ورشاه: ۵۵ مبارك على دُاكر : ٧٧

144 110 : of Syan

مرزاجوال بخت: ۵۵٬۱۱۱٬۷۵۱ مرزاجوال بخت :

بموتعيز: مرزاخهرمسلطان: ۲۲۱٬۱۷۱ ۲۲۱ 10 مرزاسهراب مباری: ۵۵ موس ( بر کاره) ۱۸۱ · ۱۹۱ · ۱۹۱ ۱۹۱ مرزاعب رالله: : shirter 10 130 مرزا محسيّد: دستدوفال: ١٩٢٠ ١٩١١ ١٩٢١ ع١١ مرزا محزالترين: ۱۳۹ ۹۳ مهسر چندر: سيه ط کين : مرزامعنسل: 124160144100146 41~ مير ٿارك: 124 6124, 45 64 641 04 ميال يورين المرهن المرهن الم ١٥ و ١٥ ١١ ١٨ INO THE FILL THE اليجربيراستكي: ١٨١ 110 M. 1101110 . 1144 ميدا (بركارة) 1196 614. 401 1106 0.4 الميرجعف 184 926 164 151114V 19 41 . مىرھىدىغىلى : مرزا ولايت حسين: ٢٩ 1 |---مطرة ورد : ميرصادق: 19 61 -1-1 ميرغلام على : استركا شبطه ا 19 11. 1,01 مصطفحا فال: مير حمت رعلي : 14,4 94.9+11. مير لواب عزيز: منطفز على ، مولوي : 119 مفلېپ رسلي : الميزر ] } (V 1-ميكو ٿڙو ول. مەھندلال: 114 441 NN. ميكهواج ابركاره) : - 12 82 191 404 . 1 . 4 604 61. in pain (U) نى رام سىڭ : اورت ه: 1 4 24 موتی رام ; انا نانا صاحب: ناوکت: ١٠٩ مولوی رحب : د يكھيے: رحب على مولوي 2500

12 -

بريجن كوحر: MA نرائن داسس! ۲۸ بری دت ! تضيرالدين : 16. 149 ىها يول : יאן אאו פאיף פאיף אוי אאי نظام الدين: 149 سندوراؤ: ۲۷۱ ۱۲۲ مد، ۱۱۵ ۱۲۴ لظامی اخواص ن ۵۵ مِنري لارنس: ٢٦ · ١٨٢ ١٨١ ٤٢ ٥٥ ١١٠٩ ١٨١ ١٨١ ١ مودسن : ۱۱، ۱۹، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۰ 104 (100 ( 04 אף פאי יום יום יום יום יף פי יוצי 114 (INY IFA (109 A) (A) (A) نواب على حال ، بهادر: ٢٩ 14/4/10 نوازسش علی مولوی : 16. (141 (100 : estim أوكس كيشن: بىيولاك: ، ٨٠ نول (سركاره) ۱۹۰،۱۰۳ 14. نوندا (سركاره): مفامات (9) ((لت)) 1,60: VI 641,401,471,47, V6,41, 140 و اجرعلی شاه . 119 124 147 109 111 110 وارث على! 141 i ooli وزير محكرُ الواسب : 119 اجمير: ١٥١ ٢١١ ولسن ( جزل ) ۸۱ ، ۵۹ ، ۵۹ ، ۵۹ ، ۱۸۹ 1.0 , dr 1 dr 1 dr 1 db 1 db الحميدي درواره: CN ولتعجى : وليم ولوس، كربل: ١٥٠ 198'19. '1A9 'IAF 'IAT ويطلع: ٢٢ (51 40 40 CA ا فغالت إن : بنبری: INC اكب رآياد: ١٤٩١١٠٥ 951. برحيند:

برگوسند:

1 . 4.

100 171 172 1112 111 11.21 19179 171 171 170 1

ICNCIAN

1161 (114 ells elle 110 (100 elle امرو ميد: 1-1 110+ 110. 1149 1146 1144 1144 المنباله : 194129 124 101 105 1V 194 . 11/1 114. 11.0 144 , 145 , 144 , 144 , 194 , 194 100 11 13/4 1940154 1155 1154 1154 1161 1144 المب كره د ١٠٠١ ١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١٠١٠ انگوری باغ : ١٠٩ 111, 611, 121, 445, 401, 001, 001, ddesdish thd the thin 10000 190 (144 644 (145 (141 بلت ستهر! ا دو بے لور: ۲۹ الأنبرا: لى مادان : 101 بمنتي ا ( pp ( pg ( pa ( pa ( pr ( p . ( a ) ) ) ) ) (14) 26, 2-1, 111, 411, 211, 211, 141, 1.1 15th that this this 151 + IFA بارس: ۱۱۴،۱۰۸، ۱۱۸ اغيت: ١٠٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩، ١٠١ ىنىگال: (14, 611, 921, 121, 121, 121, 121) 149 . 141 . 64 . 16 يولما برطري : ١٤٠ 124 10 - 1145 14V بالاكرف ع: الوات الرا 144 to 'THITTIT. بنريل كفنظ: ١٨١ ١٩٩ ما ١١ بالوّله: 110 بختادر لور: 191 IND FINE لوم الم برطانير: بهادر گؤه: ۹۰ ، ۱۲ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۵ ، ۱۵۹ ۱۵۱ 2.149 (00 1101 برناله ؛ 119 10 A لبىنت كاۇل : ١٣٩ بهرام لور:

ريلي: عظم موريه، معديم، مهديم، ما، ما وليور: ١٤٩

11. 18 CV

البسعى: ۱۹۱،۱۲۱،۱۹۱،۱۹۱

| 1.1                                         | 1                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تعلیمونی : ۱۹۳                              | بيركبور: ٣٤                                    |
| توت م: ١٥٨                                  | بيكانير: ٢١،٢٩                                 |
| شیلی وارد : ۱۹۲٬۱۲۵ ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۹۲٬۱۲۵       | كفرت يور: ١٢٤،١٠١، ١٢٠                         |
| [A 9                                        | محبرکت بورد: ۸۷                                |
| سران: ۲۰                                    | تصواتی : ۱۹۲                                   |
| تصاغيسرا ١٨٠                                | المحوكلال: ١٣٣٠                                |
| رث)<br>نونک: عند، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۸۱، | کھولی تھیسیاری: ۸۵۸                            |
| اد. (ح.)                                    | يالم: ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥١                          |
| جالترهر: ۸۹٬۸۹ ۱۰۲                          | ياني يت: ١١٩ ١٢٠ ١٥٢ مما                       |
| جگرا وُں: ۹۷                                | پیشیاله: ۱۳۸ ۱۱۵ ۱۱۹ ۱۸۸                       |
| بحودهيور: ٢٩ ١١١                            | يراني دتي: ١٦٠                                 |
| خ تور: ۲۲، ۱۳، ۱۹، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱       | يرگمنه: ١٠٩ ١٠٩                                |
| عينيد: ۲۰۱۰۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱                      | بيت ور: ۲۸،۲۸                                  |
| محص خر: ١٠٨٧                                | يلاست : ١٩٠١٠ : ١٩٠١٠                          |
| حصيالسي: ٩١٠٣٠ ١٠١٠ ١٠١٠ ١٠١٠               | يلول: ١٠١٠ ١٢١ ١٢١ ١٥١                         |
| 186. (14 mm (116 (1.4 (1.86                 | بنحاب: ۱۵،۲۰۱۱ : ۱۵،۲۰۱۱ ؛ ۲۳،۲۵۱۳             |
| جهجبر: ۲۰۲٬۱۰۱٬۹۹٬۹۱٬۹۰٬۳۷                  | " miro " 119 " 110 " 4 m " 17                  |
| 121,16 - 112 1 - 4 (1-4,1-6)                | 101                                            |
| "INE "INT" ITA "ITA "ITT                    | يب الركيع: ١٨٨٠٩٠ ١٩١٨ ١٨٨٠                    |
| 10+10-1109117.1149                          | يىماطى بور: ١٥٨                                |
| 182 "10 A "10 Y                             | مجيلور: ١٣٠                                    |
| عاندنى چوک : ۳۰۰                            | مجھلور:<br>رت (من)<br>ترکمان ورواڑہ: ۱۰۸ ، ۱۰۸ |
| چند گراه: ۳۵۱                               | تعلق آباد: ١٢٧ عا                              |
|                                             |                                                |

| 110 x 1104 1104 1100 1104                               | فيان ؛ ١١٠ ٢٩ ١٩١ ١١١ ١١ ١١ ١١                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 196 1146 144 141 14- 104                                | حصار: ۱۵۸٬۱۵۳٬۴۵۱                              |
| 1154 (154 1154 115- 1144 114V                           | حوض تعاصني: ١٨٥٠ ١٩٨١                          |
| 19. 41. A 11. 4 11. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | حوض قاصی: ۱۹٬۳۹<br>(خ)<br>خانم بازار: ۱۲۵: ۱۲۵ |
| 14x 144 , 144                                           | دريا يج : ١٠١٠ ١٠١٠ ١٨١٠ ١٨١١                  |
| ديلي دروازه: سه ۱۹۰ ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۱۰۰                  | 11. : - 192                                    |
| "INT" ICP GAI GIA GIA GIA                               | دوطاد: ۹،۹س۱                                   |
| 194.194.179                                             | وهرم يور: ٢٠٠                                  |
| ر در)<br>راجبیوتانه: ۳۰، ۱۹۹۰<br>راجبیوتانه: ۳۰         | ولم : ١٠١٠ ١٩١١ ١٩١٠ : ١٤٠                     |
| راحب تعان: ١١٦                                          | imathy that had the                            |
| رام پور: ۲۳۸ ۱۹۲                                        | יאין אין אין יאין פאי דאן פאי דאן.             |
| دانير: الله                                             | 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        |
| رائے ہور: ۱۹۸                                           | (40 - 41 - 41 - 4 - 101 - 104                  |
| را ئے مل :                                              | 164164160164146144                             |
| 1.1.100                                                 | enginal acinpinita.                            |
| روط کی: ۱۹۷                                             | . 6 v . 4 A · 60 · 6 L · 61 · 6 ·              |
| رستاك: ٥٥، ١١٢ ١٩٩١ مما                                 | 11.0 11.8 .1.4 .1.4 .1.1 .1.1 .1.              |
| 100 1100                                                | "IN " 11. " 1.4 "1.4 "1.4 "1.4"                |
| روبيل كفت : ۱۹۲،۹۲، ۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۲،۹۲،                   | ALL ALL VILLA FILL LALL                        |
| 1.011.71.71.1.199191                                    | "144 , 144 , 144 , 144 , 441, 641, 641,        |
| 147 114.                                                | Jany hand . I have a lot a late of the         |
| ری <u>ک ط</u> ے کورنظ : ۱۳۰                             | יאוי ואו אין אאן ארי ואו יואו                  |
|                                                         |                                                |

راواڙي :

144 144 141 141 14-4 144

באול אשני פעולי פויופויאפני

9.10

YF

 $(\ddot{o})$ 

قرسيون : ١٠٠ ١٠١٠ ١١٩ ١٠٠٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠

| التي التي التي التي التي التي التي التي  | INV , INA, IL. , ILA + ILY                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 141:104                                  | (AP FIDA                                      |
| كلال ال                                  | قرولي: ١٠٠٨                                   |
| ישוב: יאיף וידיודי דין בדי געובי         | تندهان ۲۵ ۲۴ ۲۵                               |
| 14. 11. 110                              | 'cr'prireirairrir. : Jk                       |
| كلكت دروازه: ١٠٩                         | אלט כנכולם: אואי באי דף ידף ייווםוי           |
| كوث يوطى: ١١٤ ١١٤                        | 4145 (144 , 149 , 144 , 144) 341,             |
| كورط، قاسم : ١٢٤                         | JAA                                           |
| كوشابه: ١٤٤                              | كالكرا: ١٣٠                                   |
| کویٹہ: ۲۹                                | 1110 : 34226                                  |
| كور لا يل : ١٨٧                          | الم نيور: ١١٠ ١١١، ممارة ١١١، ١١٠ ١١٥ ممار    |
| کوه سندوکش ۲۵                            | E A A                                         |
| کصور: ۲۸۷                                | کیمور تحمالہ: ۴۸                              |
| کھلیان: ١٨٧                              | كرظره مشرو: ١٨٧                               |
| کھورکھودا: ۱۱۹                           | كرط و مكشتير: ١٨٧٨                            |
| (5)                                      | کراچی :                                       |
| کنجـــرات : ۱۲۲                          | كرشو في ١١٩                                   |
| گرانظ فرنک روز: ۱۰۸٬۹۱                   | 19 :- FT.5                                    |
| الرا صلحات : ١٢٦                         | לשל יווי פון יאר פין באר פין באר פין באר פיקן |
| گرانظی خسرو: ۱۵۸                         | المستمير: ١٩٨٠ ١٩٠١ ١٩٨٠ ١٩١١                 |
| كُوْ كُاوُل: عنه ١٩٩٠ ١٠١ ١١١٠ ١١١١ ١١١٠ | كشيرى وروازه: المها ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٠            |
| 141,14. 10 v 19 L. It.                   | invitation (101 int                           |
| 19- 11-4                                 | 114 * 111 A * 114 C * 114 B * 110 B           |

|                                | , ,                                      |                                   |      |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 171                            | سالى: س                                  | 1.0 190 (cc (ON 10N 17) 61 6.1    | 1    |
| 11. 1 1. 4 11. 1 199 1 1 1 124 | متقرا:                                   | (10. 114. 114 (116.114            |      |
| 194 1140                       |                                          | (12- (141,14-191,144)             |      |
| 141                            | سراس:                                    | 194 (194 (194 (166 )              |      |
| 114 (1194                      | مدل بوره :                               | رل)                               |      |
| 10'1                           | مرهوكي كراه:                             | ل دروازه: ۲۹                      | Ju   |
| 1.2                            | مراد آباد:                               | با كنوال : ١٢٨                    | Ju   |
| 101                            | مرار:                                    | 44 114 115 119 14                 | Ų    |
| ۲.                             | مردا يود:                                | יכנט כנפונס: תשי אתו אתי תתו . ףי | e Li |
| 127                            | مسورى:                                   | (1.4 cdv dc db.db                 |      |
| 122                            | ملتان :                                  | 10 mint 11-6 (100 11-4            |      |
| 101                            | مليالى :                                 | "194 "194" "10K" 110W             |      |
| 141.14.                        | ندوي :                                   | ייבי ואידואי אידו א פי ג פי אי    | لكح  |
| 1 500 ]                        | مصورى:                                   | 111 (1.1 (99192 1AALA.            |      |
| find the the topicar           | موری درواره:                             | (144 (144 (144 (144 (119          |      |
| 14P '114 (114                  |                                          | 1152 1151 1844 144 (144 (14)      |      |
| a r                            | وستاب باغ :                              | 12 A 1/22                         |      |
| 111                            | مهدى پور:                                | ين : ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠           | لير  |
| 12414.                         | ىېرولى:                                  | ن: : ۲۰۸                          | اوا  |
| INF IFA FOR                    | : 20                                     | ( )                               |      |
| *.                             | المنتقد ا                                | كرفه: ١١٥، ١١١، ١١١، ١١٢، ١١٢     | مالا |
| 10,                            | مين لورى:                                | CIDICIO. GRAFING FIFA             |      |
| · APIC Y ICH CPC FY CEY        | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ | 11AF 122 124 120 10r              |      |

191119.

| لىنى يال : ۱۹۲                                | (1.0 11. 11. 11. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| نیلی جیسری : ۱۸۷                              | "IMI"ITE FIFT (110 "1-1 11-12                |
| وزیرآباد: ۱۱۰٬۱۰۸                             | TIMA SIPTY SIPA SIPE                         |
| ولمور: ٢٠                                     | 194 (114 1146 1140 1104                      |
| (8)                                           | (U)                                          |
| با بوٹر: ۲۷                                   | نجعت گؤه: ۲۳۷ ۱۹۰۹، ۱۹۴۰ ۱۹۴۰                |
| بانسسى ؛ ٢٠١٠ ١١١١ ، ١١٢٠ ١١١٠ ١٢١٠           | 117. (111 1112 (1-A 11.2                     |
| יואריים יודו יודם יודא                        | 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        |
| 164 179 177 107 109                           | 104 1194110.1100                             |
| بريد: ٢٥١١/١١١١ ١٥١ ١٥١                       | 100 1071001108                               |
| 148                                           | 174,145,141,194,194                          |
| بكر: ١٠٨٠                                     | لفسرآباد: ۱۸۹ ۱۸۰ ۱۸۹                        |
| مودل: ۵۰۱، ۱۲۲، ۱۹۵                           | 11.4 145 194 194 191                         |
| سپوست یار لویر: ۱۲۷                           | (144 (119 (1-2 (1-4                          |
| ميندوستان: ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۲ ۲۲ ۱ | 1164 1195 (10 m 1194                         |
| ישון דאן דאן דאן דאן פן                       | 164                                          |
| 2.49146109104                                 | نگری دروازه: ۹۳                              |
| 141:111:44                                    | تگنم آباد: ۵۹۱                               |
| درنا                                          | المعود:                                      |
| حرب ا                                         | نگسبود وروازه: ۱۰۲                           |
| IN. CIT CA HALA : Lize Los                    | نتگلی: ۲۵۱٬۱۵۲ د۱، ۱۵۱٬۸۵۱                   |
| دريا في المعلم : ١٤٠١٥١٠١٨٠ ما ١٤٢١ ١٤٢       | أو آفعلی :                                   |
| دريا كي الحج : دريا                           | غيال: ١٠ ١                                   |

بها در شاه نطفراوران کاعهد: ۱۰ بنجاب ایند دمی ان انظاره شوشتاون: ۹۶ تاریخ بفاوت سند: ۵۸ تاریخ عروج سلطنت انگلبشید: ۱۱، ۳۵ م

تحقیقات جیت تیہ: ۲۷ لْوْوَلِ الرِّسس الِن انْذُيا : ٢٣ ، ٢٥ نمیسٹی مونی آن دی قرآن : ۲۷ جنگ آزادی اطهاره سوستنادن ؛ ۱۸ جِيفِس اينالفِبمليز آت ان بنجاب: ١٤ داستان غدر: ۲۵ دلي ال ١١٥٤ : ١٨٥٠ دعی ۱۸۵۲: ۱۸ دى لولليكل تقيوري آف انتري موتمني : ٥٢ دى رائزا بنيرًا كيسبنش آت رُبش : ١٨٧ ا ووسينين إن الريا دى لوكل رولرسس آف انظربان . . . يسبوني واران انثريا: ١٠ ٢٧ سِيونيُ موثَّيني اينظر راولك آن ١٨٥٤ء: ٥٢

دریائے گنگا: ۱۹۳ ۱۲۳ ۱۵۱ دریائے گومتی: ۹۹ دریائے شہد: ۹۸ دریائے شہد: ۹۸ دریائے شہدو: ۱۸۲ ۲۷ ۱۸۲

## كثابي

محقی کھون !

اعماره سوستادن: ۲۵ ۱۵۰۱م ۱۸۵۰ اعماره سوستاون بهلی جبگ آزادی: ۱۸ اعماره سوستاون کا ښدوستانی غدر: ۲۷ منتقلی رلویو، تندك: ۵۶ منتقلی رلویو، تندك: ۳۱،۲۹،۲۷،۴۵، ۵۲۱ و ۳۱،۲۹،۲۷،۴۵،

Walto IL WILL

ادارے

الحجن ترقی اُردو (سبند) : ۱۳ ا انگریا آفن لاسُبرری اینگه ردیکار در : ۱۵٬۱۳ ، ۱۵٬۱۳

79 144 149

الیسط انڈ باکمینی: ۱۸ ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹۹۴ ۱۵ انسلی شیوط آف تھرڈ ورلڈ آرٹ اینٹر لٹر سجی ہے'

لندك: ١٣

بر طش ميوزېم : ۱۳

د ملی، دینی بک طولید: ۱۱۷

رې لالح :

سيدنط استيفن كاليح ، دعي : ١٧٥

ىيىدن بال استريث، لندن : ١٠١٧

مدرسه غازى الدين خال: ١٩١٠ ١٩١

نيشنل آر کائيوز: ١٣

بإوُس آف كامنز: ١١٠ ٥٥

فدر دعي کے خطوط: ۵۵

لييرس فروم دىلى توقعي سى . بارسس : ٥٥

مونطيز گرينير فادر سررابرط منظري: ١٥

سندوستانی شورشس اور شهری بغاونین: ۵۲

ىبنەردىستانى غەرركى تارىخ: ٢ ٢

سندوستان مين سيابيول كى جنگ كى تاريخ: ٢٧

اخبارات ورسالے

ا فبار أَرْكُلْتُ مِين : ٢٩

ر خبار<sup>ط</sup>ائمز: ۱۰

اخبار زمان: ۱۰۲ ۱۰۲

ييام روس: ۲۵

دى للمُزلندن: ۱۱، ۲۴، ۳۴، ۴۴، ۲۰

د بلی اُردو اخبار: ۲۹

د لې گز ځ . ۱۳۱،۲۵،۲۳ م

رولنس سائي آف دلمي: ٢٠

صارقالافيار: ۲۹،۳۳، ۲۹

فینکس : ۴۵

گلشُن افعار كامكته: ٩٩

## كتابيات

| 1. CAVE-BROWN. J.  | THE PUNJAB & DELHI IN 1857 - (LONDON 1891)                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. GRIFFIN, L.P.   | CHIEFS AND FAMILIES OF NOTE IN THE PUNJAB (LAHORE, 1911).                                    |
| 3. KAY, J.W.       | HISTORY OF SEPOY WAR IN INDIA<br>(LONDON 1876)                                               |
| 4. BUCKLER, F.W.   | THE POLITICAL THEORY OF INDIAN MUTINY (LONDON, ROYAL HISTORICAL SOCIETY). SERIES 4:5, 1871). |
| 5. LYALL, A.       | THE RISE AND EXPANSION OF BRITISH DOMINATION IN INDIA (LONDON 1905).                         |
| 6. SEN, S.N.       | EIGHTEEN FIFTY-SEVEN NEW DELHI, 1857.                                                        |
| 7. RUSSEL, W.H.    | MY INDIAN MUTINY DIARY (LONDON 1860)                                                         |
| 8. MONTGOMERY, B.  | MONTYES GRAND FATHER: SIR ROBERT MONTGOMERY (POOLE, 1984).                                   |
| 9. HODSON, W.S.R.  | TWELVE YEARS OF SOLDIERS" LIFE<br>IN INDIA (LONDON 1859).                                    |
| 10. INNES, MCLEOD  | THE SEPOY REVOLT (LONDON 1897).                                                              |
| 11. MAJUMDAR, R.C. | THE SEPOY MUTINY AND REVOLT OF 1857 (CALCUTTA).                                              |
| 12. LALLESON, G.B. | THE INDIAN MUTINY OF 1857 (LONDON 1891).                                                     |
|                    |                                                                                              |

## PRIVATE PAPERS

13. LAWRENCE COLLECTION PAPERS OF SIR JOHN LAWRENCE CHIEF COMMISSIONER OF PUNJAB, 1853 - 1857
BL : IOR MSS EUR F-90

PAPERS OF SIR ROBERT MONTGOMERY,
JUDICIAL COMMISSIONER OF THE
PUNJAB 1853-1857. BL : IOR :
EUR MSS D-109.

15. MUTINY COLLECTION BL : IOR MSS EUR C.124.

- 16. SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY OF RAI JEEWAN LAL BAHADUR WITH EXTRACTS FROM HIS DIARY RELATING TO THE TIME OF MUTINY 1857, 2nd Ed., DELHI 1902.
- 17. TAHQIQAT-E-CHISHTIA BAGICHA RAJAB ALI, LAHORE 1964
- 18. TARIKH-EURUJE-E-SALTANAT-E-ENGLISIA : KHAN BAHADUR, SHAMSUL-ULMA, MUNSHI ZAKA-ULLAH (DELHI 1904).
- 19. WALKER. T.N.

THROUGH THE MUTINY (LONDON ON 1907).

## RECORDS

20. PRESS LIST OF MUTINY PAPERS

(COLLECTION OF THE CORRESPONDENCE OF THE MUTINEERS AT DELHI: REPORTS OF THE SPIES OF ENGLISH OFFICIALS AND OTHER MISC. PAPERS.

- 21. PRESS LIST OF MUTINY PAPERS OF 1857 IN THE PUNJAB SECRETARIAT.
- 22. SELECTION AND REFERENCES FROM CORRESPONDENCE OF ADMIN-ISTRATION FOR THE AFFAIRS OF THE PUNJAB.
  - VOL. 4 No.1 PUNJAB MUTINY REPORT BY R. MONTGOMERY (LONDON 1859)
  - VOL. 7 TRIAL OF MOHAMMAD BAHADUR SHAH 11 (LAHORE 1870).